

| - | كراماد |  |
|---|--------|--|
| - |        |  |
|   |        |  |

كرامت اثبات ولايت كى سب سے برى روش دليل ب\_حضرت سيّدعبدالقا درجيلاني رحة الشقالي طبيكي ولايت چونكدا يك مسلمد

کھرت ہے ہوئے پرتمام مورضین کا اتفاق ہے۔ حضرت امام یافعی رمیة الشاندانی علیه بیان فرماتے ہیں که سرکا رغوث اعظم رحمة الشانی علیہ کی کرامات کی تعداد حدشار ہے افزوں ہے اور ا كثريائ توار كونتيني موكى جي ..

ے بڑھ کرصاحب کرامت ٹیس دیکھا جس وقت کوئی فض آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام رحمة الله نمائی طبی کا قول ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الله نمائی طبی کرامت جس قدر تواتز سے

منقول ہےاور کسی ولی کی تیں۔

حقیقت ہے اس لئے آپ کی کرامات بھی برحق میں اللہ تعالی نے اپنے ادلیائے کرام کو بوی بلند شان سے نوازا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بتاہ کرایات بھی عطافر یا نمیں۔کرامت کا اظہار غیبی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو تحرم رکھنے کیلئے عقل کو جیران کرنے والا واقعداہے ولی کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے جو کرامت کہلاتی ہے۔اللہ تعالی نے حضرت سیّد عبدالقادر جبیلانی رحمة الله تعاتی علیہ کے ذریعے بے شار کرامات کا اظہار کیا۔ لہذا سیّد تا غوث اعظم رحمة الله تعاتی علیہ کی کرامات کا

واغوث اعظم رحة الدتال عليه

امام نو وی رمهٔ الله نشالی طبیکا قول ہے کہ جس کثرت کے ساتھ معتبرا ورثقہ را دیوں کی زبانی سیّدنا چیخ عبدالقاور جیلانی رمهٔ الله نفانی طبیکی

کرامات ہم تک پینی میں اور کسی ولی کی کرامات اس طرح نہیں پینچیں۔ شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رہمة الفرتعالی علیہ نے بھی ہی بات کہی ہے کہ آپ کی کرامات روزِ روشن کی طرح واضح اور بے شار ہیں۔

كمالات بين خدمت كئے جاتے ہيں۔

شیخ علی بن ابی نصر البیتی رحمة الله نعانی هیدکا میان ہے کہ جس نے اپنے زمانہ جس کو کی محض حضرت شیخ عبدالقا در جیلا نی رحمة الله نامانی طب

آپ کے دور کی قریب ترین کتاب بہت الاسرار، قلا تھا کچواہرا ورخلاصة المفاخر ہے۔ انہی کتب کے حوالہ ہے آپ کی پچھ کرامات اور

چھاہ میں قرآن پاک حفظ کراو ہے گا اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں ارمل شہر میں انتقال کر دیکے اور تمہاری ساعت ، بسارت اوراعضاء كي قوت اس وقت بالكل سيح وتكرست موكى . چنانچے خصر الحسینی رحمة الله تعانی علیہ کے فرزند ارجمند ابوعبداللہ محمد نے بیان کیا ہے کہ میرے والد ماجد خصر الحسینی موصل شہر بیں آ خرقیام پذیر یہوئے اور وہیں ماہ صفر المظلم الا ۵ ھے میں میری ولا دہ ہوئی جب میں سات برس کا ہوا تو والد محترم نے میری تعلیم کیلئے ایک جید حافظ قرآن کی تقرری فرمائی۔ والد بزرگوار نے جب ان کا نام اور وطن ہو چھالو حافظ صاحب نے اپنا نام علی اور ا پناوطن بغدادشریف بتایا\_ بعدازال میر \_ےوالد ماجد نے فرمایا کهان واقعات ے معترت سیّدعبدالقاور جبیلا تی رحمة الشقال علیہ نے جھے پہلے ہی مطلع فرمادیا تھا، پھر 9 صفرالمظلر ٦٢٥ حکومیرے والد ماجد کو چورانؤ ہے سال چھ ماہ اور سات ون کی عمر میں انتقال ہوا

لڑکا پیدا ھونے کی پیشن گوئی

اورآب كتام حواس اوراعضاء بالكل محج تھے۔ ( ﷺ الاسراء) مخفى حالت كاعلم ا بوالفرح بن البهامي رحمة الله تعانى عليه ابتدا ش غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه كي كرامات كا إ نكاركر تے متح ليكن آپ سے ملا قات كرتے كا مجى شوق تھا۔ايك دن عصر كے دانت آ كے مدرسے قريب ہے گزرے،اس دانت مدرسے معجد ميں نمازعصر كى تكبير كهي جارہي تھي

خضر الصيني دحمة الشقعالي عليه سيمروى ہے كەحضرت ستيدتا عبدالقا در جيلاني رحمة الشقعاني عليہ نے مجھ ہے ارشا دفر مايا كرتم موصل جاؤ کے

وہاں تہمارے ہاں اولا وہوگی۔ پہلی وفعہ لڑکا ہوگا جس کا نام مجمہ ہے جب وہ سات سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی تابینا مختص

اور جماعت کھڑی ہوگئی۔ ابوالفرح کو تلت میں وضوکر تا یا د نہ رہا ور ؤ ورکر جماعت میں شامل ہو گئے جب قمازے فارقح ہوئے توسیّدنا غوث اعظم رہمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ فرزندمن! تم نے تعلی سے قماز ہے وضو پڑھہ لی ہے وضوکر کے دوبارہ نمازا داکرو۔ابوالفرح حیران وہ گئے اورائ دن سے آپ کےمعتقد ہو گئے۔ آپ کا عطا کردہ نام

شیخ ابوعبدالشرمحه بن ابوالفتح البروی رممة الشان عليه جو كه حصرت سيّد عبدالقا در جيلاني رممة الشعنيه كي ميلي خادم تنع ..... بيان كرتے ميں

كة حفرت محبوب سجاني رحة الله تعالى عليه و يحص ترطويل كهدكر يكارت عفي اليك دن من في عرض كيا كدينده نواز إسي الولوكون س

چھوٹا ہوں ، تو آپ نے ارشا دفر مایا کہتم طویل العمر ہوا درطویل الاسفار ہو۔ چٹانچہ جیسا حضرت نے فر مایا ای طرح وقوع پذیر ہوا۔

سيروسياحت كي- (قلاكدالجوابر)

م الوعبدالله محداین ابوالفتح البروی رحمة الله تعالی علی عمر137 سال موئی اورانهول نے دور دراز کےمما لک حتی کہ کوہ قاف تک

حضرت علامه عبدالرطن جامى صاحب تح مرفر ماتے جی که حضرت غوث اعظم رقیۃ اللہ تعالی علیکا ایک مرید بیان کرتاہے کہ میں جعد کے

دن حضرت کے ہمراہ جامع مسجد کو جار ہاتھا کہ اس دن کسی فخص نے آ کچی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی سلام کیا۔ بیس نے ول بیس سوچاء

ير بجيب بات ہے كداس سے بل ہر هدة المبارك كوہم بدى مشكل سے ملنے والے لوگوں كے جوم كى وجہ سے مجد تك بہنچاكرتے تھ

ول میں بید خیال گزرنے نہ پایا تھا کہ آپ نے ہنس کرمیری طرف دیکھااورلوگوں نے آپ کوسلام عرض کرنا شروع کرویا اور

اس قدر جوم ہوگیا کہ میرے اور چنے کے درمیان لوگ حائل ہو سے مجرش نے اپنے ہی ول بیں کہا کہ وہ حال اس سے بہتر تھا

لوگوں کا متوجه هونا

شیخ علی بن اور لیس بعقو بی رحمۃ الشاقعانی ملیا ہے وقت کے سرتاج العلمیاء تھے۔ان کا بیان ہے کہ جب بیس پہلے پہلے بغداوآ یا تو کسی

ے جان پہچان نہتمی۔حضرت ﷺ عبدالقا در جیلانی رحمۃ احد تعالی علیہ کے ملم وضل کی شہرت من کرآ کیے مدرسہ بیس آیا اور ہاہر جیشہ گیا۔

آپ نے اپنے صاحبزا دہ ﷺ عبدالرزاق رحمة الله تعالی علیہ سے ہا آ واز بلندفر مایا ،عبدالرزاق باہر جا کرد مجموکون آیا ہے؟ وہ باہر آئے

ور جھے دیکچے کراندر چلے گئے اور حصرت کو بتایا کہ ایک نو جوان باہر میٹا ہے۔ آپ نے فر مایا بینو جوان صاحب علم وقضل ہوگا اور

## چنائید آپ نے خرقہ بہنایا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالی تہاری عاقبت کی جھے اطلاع نه فرماتا تو تم گناموں کی وجہ سے الماك موجات\_ (فلاعدالجوابر)

ور وستیت کی کہ جب بغداد واپس جاؤ تو یہ چیزیں مجنخ عبدالقادر جیلائی رمنہ اللہ نعالی ملیہ کی خدمت میں ویش کردینا اور

چ کے بعد میں بغداد واپس آیا تو میری نبیت بدل گئی اور میں نے اس مرحوم شخص کی امانت ایسے یاس رکھ لی۔ ایک دن میں کہیں

جار ہا تھا کہ سرراہ بینے عبدالقادر جیلانی رحہ الشقال ملیہ سے ملاقات ہوگئ ، ش نے آپ سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر

ر ورے دہایا اور فرمایا ابوبکرا تم در دیناری خاطر خوف خدا ہے عاری ہوگئے۔ آپ کا بیارشادی کر جھے پرلرزہ طاری ہو گیا اور

یں بے ہوش ہوکر کر پڑا ..... جب ہوش آیا تو دوڑا ہوا گھر کیا اور اس جیلانی کی امانت لاکر سیّدناغوث اعظم رحمة الله تعالیٰ طیر کی

# ٹنائے سفر وہ مخفص بخت بیمار ہو گیا حتی کدا ہے اسے مرنے کا پورایفین ہو گیا چنا نچے اس نے مجھے دس وینارایک چا دراورایک کیڑاویا

ن سے درخواست کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں ،اس کے بعدوہ فوت ہو گیا۔

شیخ ابو بکر تمین کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں جج کی نیت ہے مکہ معظمہ جا رہا تھا راستے میں ایک جیلانی مسافر کا ساتھ ہوگیا

خیانت کرنے سے بچالیا

فدمت من بيش كردى - ( بجة الاسرار)

عزت اور شہرت کی بشارت

حضرت سیّد عبدالقاور جیلائی رحه اللہ تعاتی علیہ کے صاحبزادہ سیّدتا عبدالوہاب رحمه اللہ تعالی طیـ قرماتے ہیں کہ ایک وقعہ

حضرت غوث اعظم رحمة الله تعالی علیه خت علیل ہو گئے اور ہم ان کے ارد گرد آبد بیرو ہوکر جیٹھے ہوئے بنے تو آپ نے مجھے فرمایا ،

بھی جھے موت نہیں آئے گی میری پشت میں بھی نامی لڑکا ہے جس کی ضرور پیدائش ہوگی ....موآپ کے فرمان کے مطابق

شیخ ابوالمظفر عمس الدین بوسف بن قزعلی الترکی سبط ابن الجوزی دعهٔ اطاقه ال علیفر ماتے بین کدایک مظفرنا می بزرگ جوالل الجرمیه

صاحبزاده کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کا نام یکی رکھا، پھرآپ عرصد دراز تک زیمدہ رہے۔ (ظائد الجواہر)

لڑکے کی ولادت کی خبر

کہجوروں کی خواهش

جازوالي (بجالاسرار)

و آپ نے فرمایا ہے تعز! مجنخ احمد کی زیارت کرلو۔ پس نے آپ کی آسٹین کی طرف نظرا فعاکر دیکھا تو بچھے ایک ذی وقار بزرگ

نظرآئے میں نے اٹھ کران کوسلام کیا اوران ہے مصافحہ کیا تو چیخ احمد رفاعی رزیۃ اطارت الیا علیہ نے مجھے فرمایا اے خصرا مجھجنف شہنشاہ

ولیاءاللہ بیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیری زیارت ہے مشرف ہواس کومیری زیارت کرنے کی کیا آرز واور میں بھی معترت کی

حضرت سیدعبدالقادر جیلانی رحه الله تعانی علیہ کے بعد جب شیخ احمد رفاعی رحمه الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا تو بالکل وہی

آپ کا ایک شاگر وعلم فقد می نهایت فجی اور کند زبهن تعالیکن آپ اس کے ساتھ بہت محنت کرتے ۔ آ کیے ایک عقیدت منداین محل

نے ایک دن کہا، سیدی! آپ ایسے کند ذہن طالب علم پرالسی محنت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہفتہ بعد بیر محنت ختم ہوجا لیکل۔

بن محل كہتے ہيں كہ جب ساتواں دِن آيا تووه طالب علم يكا بيك بهار موكياا درشام سے مبلے بى فوت موكيا۔ ( بجة الاسرار)

موت کی پیشتر اطلاع

شکل وصورت بھی جس کو میں نے بغدادشریف میں آپ کی آسٹین میں و یکھا تھا ..... حاضر ہونے پر پیٹنے احمد رفا می رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کیاتم کومیری پہلی ملاقات کا فی نہیں ہوئی۔ (قلائمالجوامر)

ی رعیت ہے ہول ..... بیفر ما کروہ میری تظرول سے غائب ہو گئے۔

س مكان كى جيست كرنے والى ہے۔ چنانچ ش باہر آسميا اور آب لوگول كو بھى اپنة پاس بلاليا كدكوتى وب ندجائے۔ (قائدالجواہر) مخفی حالات سے با خبری شیخ زین الدین ابوانحس مصری رحمة الشاقی ملیکا بیان ہے کہ ش اپنے دوست کے ہمراہ حج کرکے بغداد آیا۔ ہمارے یاس سوائے یک پھری کے پچھے نہ تھا اے فرودت کرے جاول خریدے اور ایکا کر کھائے لیکن شکم سیر نہ ہوئے۔ اس کے بعد شخ عبدالقادر بسیلانی رہمتہ اللہ تعالیٰ ملیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں وکھے کرخاوم سے فرمایا کہ چندفھراء مجاز ہے آئے ہیں ان کے پاس یک چھری کے سوا کچھے نہ تھا غریبوں نے اسے فروضت کر کے جاول کھائے لیکن ان کا پہیٹ نہیں بھرا ، ان کیلئے کھانا لاؤ ..... ہم حضرت کی گفتگوس کر سخت جیران ہوئے۔ خادم کھا نا لائے تو میرے دل بیں شہد کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور میرے دفیق کو کھیرکی اشتہا پیدا ہوئی۔اشخے میں خادم دوطہاق لایا ایک میں کھیرتھی اور دوسرے میں شہد۔خادم نے کھیر دالا طہاق میرے سامنے ر کھ دیا اور شہد والامیرے دوست کے سامنے۔ آپ نے فرمایا نہیں شہیں شہد کا طباق زین الدین کے سامنے رکھو ، کھیر کا اسکے ہمراہی کے سامنے۔ بیں اب ہے اعتبار ہو کیا اور آپ کے فقد موں پر گریزا۔ آپ نے فرمایا مرحبا واعظ مصر! بیس نے عرض کی حضور! بیآپ کیا فرماتے ہیں مجھے الحمد شریف پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کے نہیں مجھے ایسا کہنے کا تھم ہوا ہے۔ پھر میں نے آپ کی شاگر دی افتیار کی اور سال بھرآپ کی خدمت میں رو کر مختلف علوم وفنون میں درجہ کمال حاصل کیا۔ پھرآپ کی اجازت سے بغدادیس وعظ کہنا شروع کیا۔ پچھ عرصہ بعدیس نے آپ ہے مصرجانے کی اجازت طلب کی ، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور بھے ہدایت کی کدومثق فٹنچنے پر تہمیں ترکی فوج لے گی جومعر پرحملہ کرنے کی غرض ہے جارہی ہوگی اس کے جرنیل سے ل کر کہدوینا كەنس سال مصرمت جا دُورنە نا كام بوجا دُ گے البتة الحلے سال آ دُنو كاميا بى تىبار بے قدم چوہے گی۔ چنانچہ جب وشق پہنچاتو مجھے ترکی کی فوج ملی، میں نے اسکے سیدسالا رکول کرکھا کہ اس سال تم کامیاب نہیں ہو تکتے الکے سال آنا کیکن سیدسالارمصر رہا کہ ہم ای سال مصر پرحملہ کریں ہے۔ میں ترکی فوج کو ہیں چپوڑ کرمصر پہنچا وہاں خلیفہ مصرتر کول کے مقابلے کیلیج تیاری میں معروف تھا۔ میں نے اس ہے کہا کہ اِن شاءاللہ ترکی فوج فلست کھائے گی اورتم فتح پاب ہو کے چنا نچہ ایسا ہی ہوا جب ترکی فوج مخکست کھا کرمصر چلی گئی تو خلیفہ مصرتے میری بےحد قد را فزائی کی۔ دوسرے سال ترکوں نے پھرمصر پرحملہ کیااور س وفعہ وہ کامیاب ہو گئے معر پر قابض ہوکر انہوں نے بھی میری بہت عزت کی ۔اس طرح وونوں سلطنوں کی جانب سے مجھے ڈیڑھ لاکھ دیناروصول ہو گئے اور میرسب سیّدناغوث اعظم رازہ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے ہوا۔مصر بیٹی میرے مواعظ وخطبات نے بھی بہت شہرت حاصل کی اور میں حضرت کے ارشاد کے مطابق واحظم مرکے لقب سے پکارا گیا۔ (ها مدالفاخر)

محرم ۵۵۹ ه پی ایک دن سیّد ناغوث اعظم رحمة الله تعالی علیاسیخ مهمان خانه میں تشریف فر ما منصر تین سو کے قریب لوگ بھی آپ کی

غدمت میں حاضر تنے۔ یکا کی آپ اٹھ کرمہمان خانہ ہے با ہرتشریف لے گئے اورلوگوں کوبھی باہرآنے کیلئے کہا، سب لوگ دوژ کر

باہرآئے ان کا باہرآ نا تھا کہ مکان کی حیت دھڑام سے بنچ کر پڑی۔ آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جھے غیب سے آواز آئی کہ

چہت گرنے کی اطلاع

شیخ ابوسعد عبدالشمتمی شافعی رحمة الشطیه کا بیان ہے کہ چی نے جوانی میں طلب علم کیلئے بغداد کا سفر کیا۔ عدر سہ نظامیہ میں این السقاء

ور میں اسمے پڑھتے تھے ہم دونوں ال كرعبادت الى ميں بڑى كوشش كرتے ادر نيك نوگوں كى زيار تيس كرتے۔ انبى دنوں بغداد

میں ایک ایسے آدمی کا شہرہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فوٹ وقت ہے جب جا بہتا ہے طاہر ہوجا تا ہے اور جب جا بہتا ہے

پیش گوئی در ست نکلی

شیخ ابوعبداللہ محمد بن الی الفتح ہر دی رحمۃ اللہ تعالی میسکا بیان ہے کہ میں صرحہ میں سیدناغوث اعظم رحمۃ الد ملیکی خدمت میں جیٹے ہوا تھا

کہ بچھے چھینک آئی اور بلخم مند سے نکل پڑی۔ مجھے شرم محسوں ہوئی کہ شاید معنزت کو کر بہت محسوں ہوئی ہو۔ بیس شرم سے

مرجمکائے ہوئے تھا کہآ پ نے فرمایا سے محمد' کوئی مض مکترنیس ج کے بعد ندتھوک اوربلغم ہوگا اور ندرینے ہے۔اس واقفہ کے بعد

ين محدمت تك ذنده رب، يور ، 137 يرس كرعم يا في ليكن اس دن ك بعدن مح تفوك فكا ورند يوش آ في ، إوابر)

شیخ ابوالغنائم شریف مسینی ومشق کابیان ہے کہا کیک وقعہ اوا رے سیدی عبدالقادر جیوا کی رحمۃ عدت کی مدیکا کیک خادم ایک بی رات میں

ستر بار بدخوائی کا شکار ہوا ، وہ اپنے آپ کوخو ب بیل ہر بار کیک ٹی عورت سے صحبت کرتے و یکھ ان بیل سے بعض عورتوں کو

بیج نئا تفاا وربعض اسکی ناوا قفت تھیں ۔میج اٹھ تو حضرت شیخ کی خدمت میں آیا تا کہ آپ ہے رات والے واقعہ کی شکایت کر ہے۔

اس کے پچھ بولنے سے مہلے آپ نے فرمایا کہ رات واسے واقع سے پریٹ ن نہو، بیس نے بوح محفوظ میں تیرے نام کی طرف

دیکھا توہی بٹل پایا کہفلاں فعال سترحورتوں ہے نے ناکا رتکاب کرےگاء آپ نے ان عورتوں کے نام اور صفات بھی اسے بتائے

جن میں ہے بعض کو وہ جانیا تھ اور بعض اس کیلئے تا واقف تھیں 💎 چنانچہ میں نے ،مند تعالیٰ ہے سواں کیا تو اس نے بیدار کی ہے

دعا کے ڈریمے مرید کی اصلاح

بلغمى مرض سے دائمی نجات

آپ نے فر مایا اگر جھے کو اجازت ال کی تو ضرور شریک ہول گا۔ اس کے بعد تعوری دیر آپ نے مر قبدش سرکو جھکالیا، پھرسرمبارک تھ کر فرمایا مجھے اجازت ال کئی اب میں منرور " وَس کا معلمئن رہو۔ وقت معینہ پر " ب اپنی سو ری پر سوار ہوکر رواند ہوئے ۔ شیخ علی بین بیٹی نے آپ کی وائیس رکاب تھ می اور ابوالحسن نے یہ کیس رکاب چکڑی اور تاجر کے مکان پر پڑنج کئے وہاں علاء و ٹ گئے کر، م کی ایک بودی جہ عت مہیے ہے موجودتھی دسترخوان بچھا یہ گیا ورطرح طرح کے کھانے ہے گئے گھرایک بواس ٹوکرا جس کے اوپر جاور پڑی تھی ووقع میں نے ہوئے ائے ور استرخوان کے ایک کنارے برر کا دیا اس کے بعد وائی نے کہ ہم القد سیجے ۔ لیکن سرکارغوث اعظم رحمۃ الشاق علیہ ہنور مر تبدیش سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے تھے ہیں نے کھانا شروع نہیں فرمایا س بنے کی کوئٹی جرائت نہ ہو تکی۔ چند مے کے بعد آپ نے دونول محترم رفقا مکوظم دیو کہ اس ٹو کرے کو کھوں عظم عالی کے مطابق دونوں نے مل کرٹو کرے کو کھو ما اور آپ کے سامنے باکر رکھ دیا۔ اس میں سے یک دور ز دمفوج و مجذوم بچہ لکار۔ یہ بچہ ایو غالب سوواگر بی کا تھا۔ سرکارغوث اعظم رحمۃ الناتق فی عابرت و کیجیتے بی فروایا 👚 القدمی و قیوم کے تئم سے تندرست ہوکر کھڑے ہوجاؤ۔ یے فرماتے ہی وہ بیجہ إلكل ميح وسدامت اور تندرست موكر كمز موركيا اوراب معلوم موتاتها كدجيت بيديج بمحي بيارى نبيل تعاب مرض استسقاء سے شفاء یک مرتبہ خدیفہ استعجد باللہ کے عزیزوں میں سے بیک مریض مرض سنتقاء میں جائد آپ کی خدمت میں لایا حمیاس کا بہید مرض استبقاء کی وجہ سے بہت بندھ کی تھا آپ نے س کے پیٹ پر پٹ ہاتھ مبارک پھیرا تو اس کا پیٹ ہالکل چھوٹا ہوگی گویا که وه مجمی بیمارتی بی نبیس و راید مسر

شنخ ابوائسن ہتی رحمۃ الدتعالی عیدفر ماتے ہیں کہا لیک مرتبہ بیش سرکا رقوث اعظم رحمۃ الدتان عید کے مدر سدیش حاضر تھا ایک مامداور تاجر

بوغامب قضل القدين اساعيل بغدا دي ازجني بارياب بورور يعمد وبعرض كير كرحضورة سيكي جذكريم عيه الصفاة واسلام كافريان سيح

کہ جب کو کی شخص دعوت پیش کرے تو قبول کر لئی جا ہے۔ خادم سپ کی خدمت میں عرض گز ارہے کہ میری دعوت قبوں فر و کیجئے۔

مغلوج بجي كاتندرست هونا

بوسعیدعبداللہ بغداوی رہمہ الشعید بیان کرتے ہیں کہ عصص حدیث میری ایک اڑکی فاطمہ جھت پر چڑھی اور وہیں ہے عائب ہوگئ

چـــــُــات کی طرمانبرداری

صفهان بیں ہے ایک مخص معزت سیدعبدالقاور جید نی رحمة الشاقان علیا کی خدمت بیں حاضر ہوا اور عرض کی کے میری بیوی کومر کی کا

مرض ہے عال اور جھاڑ چھونک کرتے والے عاج " کئے جیل رحضرت بٹنے نے فر مایا ، سیوادی سرا ندیپ کے سرکش جنول بل سے

کیک جن ہے اور اس کا نام خانس ہے جس وقت تیری بیوی کومرگ کا دورہ پڑے اس کے کان بیس کہناء سے خانس! سیّدعبدالقادر

### بڑا، ژد ہامنہ کھولے ہوئے مجدہ گاہ کے سرمنے سمیں وریش نے مجدہ کرتے دفت اسے ہاتھ سے بٹایا لیکن جب بٹل قعدہ بٹس ہیغا قامیر سے کھنٹوں پرآ ممیا اور پھر گردن سے لیٹ کیا لیکن بٹل نے سدم پھیر تؤوہ نے ئب ہو گیا۔ دوسرے دن جب بٹل جامع مسجد کے ایک ویران کوشے بٹل پہنچا تو دیکھا کہ ایک فخص پیکھیں بھاڑے کھڑ اہے اس کی سیکھیں

معفرت بیج کے صاحبز ادیے معفرت بیٹن عبدا سر تل رہ یہ شدتد تی میں بیان فرہ نے میں کہ میرے والد نے ایٹا ایک واقعہ اس طرح

بیان کیا کدایک مرجه دات کوشل جامعد منصوره ش نماز پڑھ رہاتھ کہ بھے چٹائی پرریکٹی ہوئی کوئی شیحسوس ہوئی اور ایکا میک ایک

عام آتھول کی نسبت لمبوئی میں جن چنانچہ میں مجھ گیا کہ یقیناً یکوئی جن ہے تب اس نے جھے ہے کہ کہ میں ہی بشکل اژد ہاکل شب معدالاد فھاز آر کے دکھائی دیا تھا۔ اس طرح سے میں کشروں در کی زیائش کر حکامیوں لیکن جو جارت قدمی آب میں مائی

دورانِ فماز آپ کو دکھائی دیا تھا۔ اس طرح سے ہیں کثر وہیاء کی آزمائش کر چکا ہوں لیکن جو ثابت قدمی آپ بیس پائی دو کسی بیس نہیں دیکھی بعض اوہیاء ظاہر بیس بعض باطن بیس خوفز دو ہوگئے، جنس پر ظاہر و باطن بیس اضطراب پیدا ہوگیا

مگرآپ ندلو ظاہری اعتبارے فائف ہوئے ورند باطنی طور پرس کے بعدوہ میرے باتھ پرتائب ہو،اور پس نے توب کے بعد

ے بیعت کرلیا۔ (قد مرجوء)

ایک عورت کی جنّ سے رہائی

مزم صمیم کرلیا کہ کسی مرد کال کی بیعت کروں گا ہے راوہ کرے گھرے نگل کھڑ ہوا۔ لیکن منزں کا پچھے پتا نہ تھ ا تتا نے سفر جس

يك يزرك أوراني صورت في اورميرا نام في كر مجص مدم كوين على حيران تف كديه جهد سه كيس واقف جي كي مورج رباتف كد

وہ ہزرگ بولے اے عثمان استحمران مت ہوں ، میں خصر (عید سدم) ہوں ، بغیر وجاؤ وہاں چیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی عید کی

صورت میں حمہیں اپنا کو ہر مقصود تل جائے گا۔ وہ اس وفت تمام اوریاء کے سرد پر ہیں حضرت خضر عبیانسام کے ارشادات من کر

مجھ پر بےخودی طاری ہوگئ جب ہواس بجا ہوئے تو ہے" ہے کوستیدنا شیخ عبد لقادر جیل نی رہمة انشاد کے دروازے پر پایا

شیخ ابوعمر حمان ار وی رحمة الله تعدلی علیہ سے روایت ہے کہ ایک وقعہ ش سینے وطن سے گھر سے باہر بیٹا ہوا تھا اور خلا کے آسانی میں

کر من کن کی لدیتاعم لام کان بله و رسویه

دنیا کی ہرچیز باطل ہے سوائے اس چیز کے جو ملتد ورس کے رسول کیمیئے ہے۔

٣ سيحان من أعطى كل شئ خنقه ثم هدى

پاک ہے دورت جس تے ہر چڑ پیداک ور پھراس کو بدایت دی۔

و کھے رہ تھا استے بیس پانچ کیوتر پرواز کرتے ہوئے میرے وہ سے گزرے۔ ہر کیوتر بزبان طیور تھ البی بیان کر رہ تھ

للدنعالي نے جھےان كور وركى زبان بھے كى قدرت عطاكى ورش نے شاكر يا في كوروركى زبان پريالغاظ تنے

غانبانه تعارف

يس أورأ حضرت كى خدمت بل حاضر موار

''پ نے بچھو کیمنے ہی فرمایہ مرحبا سے مردخدا کہ خد تق لی نے زبان طیورے بچھے عرفان عطا فرمایا پھر آپ نے اپنی کارہ مبارک میرے سر پر رکارد کی جھے بول محسول ہو کہ کا مُنات کی ہر چیز میرے سامنے ہے قریب تھا کہ عقل وخرو سے ہاتھ دھو ڈیٹھول کہ حضرت نے اپنی چاور جھے اوڑ حادی وریش نے ہے اندر جانت محسول کی اس کے بعد بیش کئی ماہ تک حضرت کی سر پر تی جس مجاہدات وریاضات میں مشغول رہائتی کہ القدائت لی نے جھے اپنے نفشل وکرم سے تو زید قرار جوام اور میا تو ارکاروز تھا تو ہماری موجودگی بیل حصرت شیخ کی خدمت بیل یک مدصورت فیض نے " کرسلام کی انہیں مبارک ودی اور کہا اے اللہ کے ولی اس دفعہ میرے اندر لکو دیا گیا ہے کہ بغیر دیش وہا تھے ، ججازیش گرائی ہوا درخراسان بیل تکوار پہلے حضرت في فودشعبان كي ميني ش كل دان يارر ب پھر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو جب کہ ہم بھی اتفاق ہے محفل میں موجود تھے ور اس دفت مہارے علاوہ مجمع علی بن بیتی، شیخ بوابجیب سپروردی، شیخ ایوانحن جونتی اور قامنی ایوسیل فیربن فراجی آپ کی خدمت پی موجود تنے۔ ایک خوش رو در باوقار خض حاضر ہوا ،اس نے کہا ہے ابتد کے دوست اسمبر سمد مرتبوں ہو، میں رمضان کا مہینہ ہول آپ کے ہارہے ہیں جو چیز میرے اندر مقدر ہو چک ہے بیل آپ ہے اس کی معذرت کرتا ہوں اور آپ سے رفصت ہوتا ہوں اور بیآپ کی اعار می '' خرى ملاقات ہے۔ راوى كابيان ہے كەخفرت شيخ نے دومرارمضان آئے ہے پہلے ، وربيج الآخر ميں وصال فر مايا۔ راوی کابیان ہے کہ آپ نے بار ہامنبر برفرہ یا کہ القدیق تی کے گی ایسے بندے ہیں کہ جنگے یاس ماہ رمضان المبارک چل کرآتا ہے اورائیل کہتا ہے کہ اگر میرے اندر سے کوکوئی بیاری رحل ہویا فاقد میٹھے تو میل اس پرمعذرے کرتا ہوں اور آپ کیسے میرے اندر جوچے مقدر ہو چکی ہاں کے بارے ش آپ کا کیا صال ہے؟ ت پے کے فرزند چیخ سیف الدین عبدا بوہاب کا بین ہے کہ کس مینے کا چاند دکھا کی نبیں دیتا یہ ساتک کہ وہ حضرت پہنٹ کی خدمت

میں حاضر ہو۔ پیمرا گراس میں برکی ویخی لکھی گئی ہے تو وہ محروہ شکل میں حاضر ہوتا ہے اور اگراس میں خیروخونی اور پھلائی مقدر ہے

شیخ ابوالقاسم بن احمد بن محمد بغدادی حر می کا بیان ہے کہ میں شیخ بوسعود حر می، شیخ ابوالخیر بن محفوظ، شیخ ابوصفص کیاتی،

يشخ ابوالعباس اسكاف اور يشخ سيف لدين عبدالو بإب (بن حضرت شخ عبدالقا درجيد ني) (حميم الندند في)حضرت سيّدنا نشخ عبدالقاور

جیلا ٹی رحمۃ الشعبیکی خدمت بیل حاضر تھا ک وقت کے مفوظ میں تافر عارہے تھے۔ بیآ خرجمعہ ماہ جمادی الدخری ۹۲۰ ھاکا واقعہ ہے

کدایک خوبصورت نوجوان محفل میں آیا اور حصرت شیخ کے پاس آگر بیٹھ کیا اور کہنے لگاء سے اللہ کے ولی اس آپ پر سلام ہو

على وورجب ورآب كى خدمت على مباركود ويش كرف كي غرض سهة يا مول كداس دفعه ميرسدا تدرعا م الوكول ك بارسد على

راوی کا بیان ہے کہاس ہ در جب میں اوگوں نے سواتے غیر وخوتی ، در بھدنی کے اور پھٹینس ویکھ چھر جب رجب کا آخری دن آیا

آپ کی خدمت میں مہینوں کا حاضر ھوٹا

كسي فتم كي كو في تطيف يا برا في نبير بكسي كلي.

توخولصورت شكل شي آناب وظ صر مفاد)

الكارغة سندفى عشياء العمقاء الداواجماة جس وقت ہم میں کوئی سرد رکسی قبیع میں ہوتا ہے تو وہ رہے میں اس قبیلے پر برتر ہوتا ہے اورا کر کو کی تھی ہیں ہوتی ہے تو س کی حفاظت کرتا ہے۔ واحسروت لاده اصبح شيخها وما افتخرد لا و كا فناها اور نبیل امتحان لیا کی قبیلے نے مگر ہور سردار س کا شیخ ہوجہ تا ہے اور نبیل لخرکیا س نے مگرہ ل ہے کہ ہم جس سے سرد راس کا جو ن مرد ہوتا ہے۔ وما صريف بادير برقين حيامها . . . . و ساح ماوي الطارقين منو ها اورئیں گاڑے گئے خیے کی قبیدے مواضع ابرقین میں ممرحال بیہے کہ رات کے تے وا وال کا جاوہ وی اس کے مواکوئی اور ہو۔

یک بزرگ آئے جن کیساتھ سب سے زیاد وکلوق تھی۔ میں نے ان کے یارے میں بوچھ تو جھے بتایا گیا کہ پیشنخ عبدالقادر جیلا فی (رحد: الله تعالى مدير) اور ال كے اصحاب بيں بيل ان كى طرف بڑھا اور عرض كى ، حضور المبيل نے مشائخ بيل آپ سے بڑھ كر تا بناک اورا کے پیرو کاروں بٹل آپ کے ویرو کاروں ہے بن مدکر خوبصورت وال جیس دیکھے۔ اس پر آپ نے بیا شعار پڑھے

متعدد شیوخ سے مروی ہے کہ ہم • ۲ ہے میں چیخ ابو محد کل بن اور بس بیقو لی رشہ اند تعالیٰ علیہ کی خدمت بیس حاضر تھے۔

ا پنے میں شیخ صالح ابوحفص عمرا معروف بین یدیہ تشریف لانے ، شیخ علی نے ان بوگوں سے کہا کہتم اپنا خواب ان لوگوں ہے

بیان کرو۔ بھنج عمرے کہائٹل نے تو ب میں و یکھ کہ قیامت قائم ہے انہیائے کرام وران کی اُسٹیں میدان قیامت میں آرہی ہیں

ان میں سے بعض انہیاء کے چھیے دو دو اور ایک ایک مرد بھی آ رہے ہیں کی دوران آنحضور میں اند ندنی مدیر میں تشریف رے

آ کی اُمت سیل روال اور رات کی طرح احاط کر کے آری ہےاس شل مشائخ میں ہرشنے کے ساتھوان کے مریدیں ومعتقدین ہیں

جو اپنے اپنے الوار، خوش روئی و تازگی اور شار بیس ایک دوسرے سے متعاوت میں۔ دریں اثناء مشاکخ کے زمرے میں

شان غوث اعظم جياشقال ہے متعلق خواب

هنیاء لمتحبی انتی فائد ان کپ است سنج بہم قصدا این لمدا ان جنب میر سامحاب کومب رک ہوکہ بیل ہی شتر سوار در کے قافے کا قائد ہوں وریش اسے فرخ منز رکی طرف ورمیانی جال جار ہا ہول۔ واكتفهم والكن في شبعر أمرة المام المام في حنسوه القديس من فريا یں ان کی عدد کرر ہا ہول جبکہ سب لوگ اپنے ہینے کا م میں مشخوں میں اور میں انہیں یا رگاہ لڈس کے قرب میں اتارتا ہوں۔ ولی معید کل 'صو نف بازنہ ۔ ای منیز عداد نمشہ یہ بشریا میرے سے ایک ایک منزل ہے کہ تمام کروہ اسکے درے ہیں ورمیر ایس کھاٹ ہے کہ سکے آبخو رے دریانی کے مقام شیریں ہیں۔ و هر الصف يسعون خلفي و كليم . . . . لاه همه التصلي من الصبارج التصلف الل صفامير بي يجيده وراب بين وران سب كي بمتين شمشيرتر الي اورسيف قاطع سے بھي زياده تيز جين -ين كري على روية الشرق ال عليد فرماي خوب الخوب الكياى ع كهاتم في شیخ ابواکس علی بن سلیمان بن خبار معفرت بواکس جوتی کی زبانی بیان کرتے میں کسٹس معفرت شیخ عبدالقا در جیلائی رحة الله تعالى عبد کی خدمت ٹن حاضر ہوا ،اس ونت وہاں میخ علی بن بیتی ورحضرت شیخ بنا ہمی موجود ہے۔اس موقع پرحضرت شیخ نے فرادیا کہ ہرطو لیے بیں میراایک مرد ہے جس کا کوئی مقابد نہیں ترسکا۔ ہرز بین میں میرا یک گھوڑا ہے جس ہے کوئی سبقت نہیں لے جاسکتا۔ برلشكريش ميراايك سلطان ب جس كى مخالفت نيس كى جاتى ور مرمنصب مين مير كيك خديف به جوبهمي معزول نيس موتا-

را دی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں جاگ اٹھ اور میاشعہ ریاد کر رہ تھ تھی شیوخ کا بیان ہے کہ بیٹن محمہ واعظ خیاط ہے شیخ علی بن

ورلیں نے کہ کداے محمرا ای مضمون سے متعلق تم بھی حضرت شیخ کی زبان پرہمیں پچھے شاؤر شیخ محمد رورہ اھانیالی عیدنے

میرا کاظاکیا جاتا ہے، میں ہمیرہ ورہوں ہے رور ہے داروں اورشپ ہید روز اورا ہے سی ہے جس! تمہدرہے پہاڑ تو ڈالے مجھ اورائے گرجاوالوا تمہارے کرہے ویران کردیے گئے۔امراہی ک طرف رجوع کر دادر میں امراہی ہوں اور اے راہ حق کے راہیو!

ے مردو! اے ولیر داور ہم، درداور اے ابدالو وربچوا '' ڈ'' وَاس سمتدر سے بے پوجس کا کوئی کنرر ڈبیس ءاے پیارے تو آسان

شیخ ابوسعیدا حمد بن الی مکر حریمی عطار اور شیخ بوعبد مندمجر بن فا کد کامیات ہے کہ شیخ صدقہ بغد دی نے ایک مرتبہ یک ایسی بات

کہدوی کہ جس پرشری حیثیت ہے بخت اعتراض ہوتا تھا وہ بات نکھ کر خدیفہ کو پہنچائی گئی تو اس نے ان کی گرفقاری اور سزا کا تھم

جاری کردیا جس وقت وہ حاضر ہوئے اور سزا کیلئے ن کا سر کھور کیا تو ان کے خادم نے واشیخاہ کہ کر فریاد بلندگی۔

ا بنتے ہیں انہیں سراوینے والے جوا و کا ہاتھ مش ہوگیا۔ مندتھ ہی نے انبی رج افسر کے دل میں بیبت ڈ ل وی چنانجے اس نے وزیر کو

سارے معاطعے کی اطلاع وی۔ القدائق لی نے اسے بھی مرعوب کردیا چھر خدیفہ کوساری بات سے گاہ کیا تھیا تو القدائعا لی نے اس کے

وں میں بھی جیبت طاری کردی۔ چٹانچہاس نے ان کے رہا کرنے کا تھم وے ریا۔ وہ یہا ہوکر شیخ عبدالقاور رحمۃ اللہ تعالی سید کی

بارگاہ میں رباط کتھے۔ انہوں نے ویکھا کہ عام لوگ اور مشائخ عفرت شخ کے برتبد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں

تا كدوہ جيل خطاب كريں۔اتنے بيل حضرت شيخ شريف مائے اورمش كنے كے درميان جينہ گئے تفور في دير بحد آپ كرى يرچ ے

نه خود کو کی گفتگو کی اور نه بی قاری کوقر اُت کیلیج تکم د یا گرها ضرین بر زبردست وجدها ری جوگیا، در غیرمعمو لی جوش وخروش افعا۔

من صدق نے دل میں کہا کہ ندبو من نے کوئی کلام کیا اور قاری نے قرائت کی ۔ بیاد جد کس چیز پر ہور ہا ہے حضرت من نے

اس طرف رخ پھیر کرفر واللہ کے بندے اسمر کیک مرید بیت انقدی سے ایک قدم میں یہاں آیا اور اس نے میرے ہاتھ پر

۔ قوبہ کی۔ آج حاضرین اس کی مہمانی میں معروف ہیں۔ شخ صدقہ کوخیں آیا کہ جوفض بیت المقدس سے بغداد کا فاصلہ ایک قدم

یش مطے کر رہ ہے وہ کس چیز سے تو ہا کرے گا ور پھر شخ کے یا ک وہ کیا بیٹے تا سے گا۔اتنے بیل شخ نے اس کی طرف رخ پھیرااور

فرمایا کیا ٹیٹل ہے میری تکوار سوئٹی ہوئی اور میری کمان چڑھائی ہوئی ورکیا ٹیٹل جیں میرے تیر کمان میں؟ اور کیا ٹیٹل جیل

میں واحد ہے اور میں زمین میں منفرد ہون بادشیہ تیرے سواکوئی عودت کے اس تیس رات ون میں ستر وفعہ کہا جاتا ہے کہ

مل نے اسے روکے جانے سے محفوظ کرویا ہے۔ ، حد مداحة جر)

غوث اعظم جاشان لعركم كلام كا اثر

پھرآپ نے حاضرین سے نخاطب ہو کرفر ہایا کہ زیادہ نہیں صرف سودینا رور کا رہیں۔ سے کا ارش دین کرکٹی ہوگ سوسووینا ر لے کرجا ضربوئے ہے نے صرف ایک فخص ہے سودینارے لئے اوراپنے خاوم کو تھم دیا کہ بیسود بینار کے کرمقبرہ شونیز یہ برج ؤ۔ وہائے تہیں بوڑھ بربط ہی تا ہوا ہے گا ہے بید بیناردے کرمیرے پاس لے آؤ۔ خادم حسب تھم مقبرہ شو نیز یہ ہر پہنچا۔ وہاں فی ابو قع ایک بوڑ ھا برجد ہجا کر گا رہ تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور وہ سو دینار اس کے ہاتھ پررکھ دیے۔ بوزھے نے میک جی ماری ورب ہوئی ہوگیا۔جب سے ہوٹ کو فوادم نے کہا کہ مہیں معفرت شیخ عبدالقادر جبیدنی رحمة الندندن لا عدید بلا رہے تھے۔ بوڑا فورا خادم کے ہمرہ ہوگیا۔ جب دولوں معفرت کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے بوڑھے سے قرمایاتم اپنہ قصد بیان کرور ہوڑھا کہنے لگایا حضرت ترکیس میں جس میں نہا ہے تھا اور بر بولوازی میں کمال رکھتا تی اوگ میری آواز برفعہ تھے لیکن جب بیل برا ہواتو میری متبویت بہت کم ہوگی بیل نے شکت دل ہوکرشہر تھوڑ دیااور عبد کرلیا کہ آئندہ صرف مُر دوں کو اینا گانا سنایا کروں گا چنانچہ علی نے قبرستان ای علی بودویاش المتنیار کرلی اور دہاں ای گانا بھاتارہا۔ ایک دن میں اپٹے مختل میں مصروف تھ کہ یک قبرے آو ز آئی يارب ماني عدة يوم بلف 💎 د جافيني ۽ نصق لساني اے میرے دت ا ہم حشر کیسے میرے یا س کوئی سر مالیتیں سوائے س کے کہ میرے دل بی تیری بخشش درحت کی اُمید ہو درمیری زبان پرحمدو شاہو۔ فد مك الرحول بيعول المني المحييدا ال عباد بالحرمال تیری رحمت کی امیدوارکل تیرے حضور میں سرخرو ہوں کے اگر میں محروم رہ کیا تو حیف ہے میری بدیختی پر۔ ال کال لا یر خوک لا محسین الله می ا گرم رف نیکوکاروگ بی تیری رحت کے آرز دمند ہوتے تو تیرے گنهگار بندے کس کی بناہ لیتے۔ شبيني شفيع يوم عرضني واللف المعسات تتقيني من العيران میری ضعیف احمری حشر کے دن تیری بارگاہ ش میری شفاعت کرے گی۔ أميد بكواس يرنظركر يحص بي والمن رحمت شرجكدد كا ورجبتم سي بيان كا-

حضرت سندعبدالقادر جيداني رحة الذعبيات ركيموضوع برتقر برفره ربيع تقع بكاكيب ب خاموش موسحة اورآسان كي طرف الشاكي

گانے بجانے سے توبه

شُخ احیل ابو لفلہ ح شنج بن شِخ جیس ابو کخیر بن شخ قدوہ بومحد مطرب ور کی اینے داند سے بیان کرتے ہیں کہ جب شخ مطر کا

آ خری وقت آیا توش نے ان سے کہ کرآپ جھے وصیت کریں کہ آپ سے بعد ش کس کی چیروک کروں؟ انہوں نے کہا

وميت پريفين شآ و تهدي في آپ كي ديب كي دجيس جمكاس

نوراني مخلوق

آپ کی طرف دوزاء اورآپ کے منبرشریف پرچڑھ گیا۔ آپ نے میر کان چکز کرفر مایا کیوں کرم' مہبی وفعیتہمیں اینے والد کی

ہے، کسی کے کیڑے بیں محل ہے۔ بیس معظر دیکھ کرہے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب افاقد ہوا تو بیس لوگوں کو چیرتا ہوا

تھوڑ دل پرسوارنو رانی لوگوں ہے ''سان مجرا ہوا ہے۔انہوں نے اپنے سر جمکار کھے ہیں ان میں سے کوئی رور ہے، کوئی کا نہیار ہا

جوفض میں رہبے ہیں۔ بیفرہ کر سے بے پناسر فقدس قضا کی طرف اٹھاءے میں نے بھی ویر دیکھا ۔ کیا ویکھنا ہوں کہ ٹورا تی

شیخ بو الحن خفاف بغدادی رمه الله ندل مدیش ابوالحن عی بن سیمات معروف خبار اور شیخ جیس قیصر کا بیان ہے کہ

حضرت شیخ محی الدین عبدالقاور رہ الدین عبدالقاور رہ الدین عبدالقاور ہے۔ اور جہ رشنبہ ہے اور کی اعبدالقاور رہ الدین عبدالقاور ہے۔

ہمراہ فقہاء دورفقراء کی ایک بڑی جہاعت بھی تقی۔ "پ دیر تک حضرت شیخ حہاد رہمۃ اشاقی عید کے مزار کے پاس کھڑے دہے۔

یہاں تک کہ بخت گرمی ہوگئی۔ تن م لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب آپ و پس ہوئے تو آپ کے چیرہ پر خوشی و مسرت کے

آ ٹارٹمایال تھے۔ حاضرین شل سے کس نے تن دیر کھڑے رہنے کا سبب پوجی تو فرہ یا کہ ۴۹ مدنصف شعبان جھ کے دوزیش

حضرت شیخ حمادرہ والد تعالی صیاور آ کیے معتقدین کی لیک جماعت کیساتھ بغداد سے لکا۔ ہمارااراد وتھ کہ نماز جمعہ جامع مسجد رصافیہ

حضوت حماد ہے: شقال ہے کی قبر پر دعا کا اثر

ن تیوں (راویوں) کا بیان ہے کہ جب بیادا تھ بغداد شل مشہور ہو تو بشخ می ورحہ اندانی کے مشقد مین اور تلامز وشل سے مث کخ

ورصوفیا کا ایک گروہ بغداد بیل جمع ہوگیا اور ن کے سرتھ سرتھ ہا سالوگوں ورفقر ءکی ایک بڑی جماعت امنڈ "ئی تا کہ حضرت شخ

عبدالقا در رمہ التد ق فی عیدے معترت شیخ می درمہ اند تی فی عید کے پارے میں بیون کر دووا قیے کی جواب طبی کریں۔ بیرس رے لوگ

حضرت شیخ عبدالقادر رحمة الدتدنی مديد کے مدرسدش پہنچ کئے مگر حضرت شیخ کے جدیں اور جیبت کی وجہ ہے کسی کو بات کرنے کی ہمت

ند پڑی۔ چنانچہ خود معفرت شخ نے ان سے مطلب کی ہات شروع کی اور ن سے فرہ یا کہتم مشاکح میں سے دو مخص متخب کرلو

یج صاع ابوانحن علی بن محمد بن احمد بغدا دی رحمة الله تعالی مدیکا بیون ہے کہ ش نے بھین کے زمانے میں ۵۵۳ ھاس خواب میں ویکھا

کر تبور سی کا یانی خون اور پیپ بیل تبدیل ہوگی ہے وراس کی تجیب ، س نیا اور کیڑے کوڑے بن کرمیری طرف بڑھ دائی ہیں

ائے خوف سے بھ گ کر بیں اپنے گھر پہنچا۔ گھر بیں ہے لیکھنے سے میرے ہاتھ بیں پٹکھا تھا دیا اور کہا اسے مضبوطی سے پکڑلو

عل نے کہا یہ تو مجھے تیں ہی سکے گا۔ اس نے کہ تیر ایمان تھے بیائے گا۔ مس نے سے ایک کونے سے پکڑ ہیا۔

استے بیں کیاد کھیا ہوں کہ بیں اپنے گھر ہیں کیے تخت پر موجود ہوں رمیرا خوف دور ہو گیا۔ بیں نے کہا ہمہیں فتم ہےاس وات کی

جس نے تمہدرے سبب مجھ پراحسان فرمایا 💎 مجھے بتاؤتم کون ہو؟ کہا جس تیرانبی مجمد (صفیانہ تعالیٰ علیہ ہم) ہوں۔ جس آپ کی ہیبت

ے کا بھٹے لگا۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول القدسی انداندال میدوسم سسپ مندانوانی سے میرے حق میں وعا قرہ کیس کہ میں اس کی

كتاب اورآب كي مشت يرمرول - ال يرآبيسلي شاقال ميديم فرواي الرحيرا ورجيرا ويرشخ عبدالقادر (رحمة الدقالي مليه) ب

خرقه کی سند کا عطیه

چندون بعدآپ پھر شخ علی بن لعر اکینتی رحمة اشان مدیے بھر و شخ معروف کرخی رحمة الدخانی عدیدے مزار پرتشریف لے سکے اور قبرے پاس کھڑے ہوکر فراوی السوم علیم ے شیخ معروف الم ہم دو درج "ب سے بڑھ گے۔ قبرے آواز آئی وعليكم اسلام بإستيدانل الزمان! عذاب قبر سے نجات کیلئے دعا یک دن بغدا د کاایک باشنده آپ کی خدمت شرعه و اور فرض کیا یا حضرت <sup>اس</sup> آج میں نے اپنے والد مرحوم کوخواب میں دیکھا وہ عذاب بٹل جتلا تھے اور کہ رہے تھے تھے عبدالقاور جید کی رویہ مناسب کی خدمت میں حاضر ہوکر میرے لئے وعائے مغفرت کراؤ۔ ' پ نے بیان کرنہا بت خشوع و خضوع سے اس مخص کے و مد کے تق جس وعا فر مائی۔ دوسرے دن وہ مخص پھر حاضر ہو۔ در کہنے لگا باحفرت الساح على في فواب على سيخ والدكونها بيت عمده حالت على ويكعاء ووسيرب س على مبوك عقداورنها بيت شادال و فرجاں تھے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ لندتی کی نے مطرت شخ عبدالقادر جینا کی رہے اندتیانی عیدکی دعا بدولت مجھے عذاب قبر سے نجات دی اورا پی رحمتوں ہے نواز اہے۔ شیخ عیسی بن عبد مقدبن قیمازن رومی کابیان ہے کہ میں فے حصرت شیخ عبد انقادر جید فی رحمہ دشتقان عید کو تود بیفر ماتے ہوئے سنا کہ چومسمان بھی ایک دفعہ میرے مدرسہ کے دروازے ہے گز رجائے گا تیا مت کے دوزاس کے عذاب بین تخفیف ہوگی۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ بی حضرت شیخ کی خدمت جس حاضر ہو۔ اٹنے بیس سپ کو بتایا گیا کہ باب ازج کے قبرستان جس یک مرد ہے کی (جب سے دو دفن ہوا ہے) " واڑئی جا رہی ہے۔ آپ نے فروریا ، کیا اس نے میرے ہاتھوں سے فرقہ پہنا ہے؟ وگوں نے کہا معلوم نہیں۔ "پ نے یو چھا کیا وہ بھی میری مجس بیل ہیں؟ لوگوں نے ربھی ظاہر کی۔ یو چھا کیاس نے بھی میرے کھانے سے کھانا کھا یا تھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ قربایا کیا اس نے میرے چیجے نماز پڑھی تھی؟ لوگوں نے اس کی ہمی تائید یا تنگیرٹبیں کی۔اس پرآپ نے فرہ یا اس قدرقصوروار ورناالل مخص اس ، تل ہے۔ یہ کہ کرآپ نے سرجمکا ہی آپ ہے ابیت جھک رہی تھی اور سکون و وقار دو چند ہوگی تھا۔ اسٹے میں فرمایا کہ بیٹک فرشنوں نے کہا ہے کہ س نے آپ کا چیرہ ویکھ اور آپ کے ساتھ حسن تحن رکھا۔اس بنا پر القد تھ تی نے س پر رحم فرہ دیا ہے۔اس کے بعد عرصہ تک ہوگ اس کی قبر پر جاتے دہے مركسى في يمحى كوئى آواز تدى \_

حضرت معروف کر حی 811455 گئے کا قبر سے هم کلام هونا

المرآب واليس تشريف لے محتے\_

یک دفعہ سیّدناغوث اعظم رحمۃ الدُنقالی عید پینے علی بن نصر البیتی رحمۃ بند قدل میرے جمراہ حضرت پینے معروف کرخی رحمۃ الدُنفالی عید کی قبر پر

تشریف لے گئے اور قبرے پاس کمڑے ہو کر فرہ یا ۔ سور میسیکم اے شنخ معروف! "پ یک ورجہ ہم ہے گئے ہیں۔

بغداد بیں ایک صاحب عبدالعمد بن ہمام تھے۔ وہ سیدہ غوث عظم رحمۃ القانبال سیدکی کرامت کے منکر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ

ایک وفعہ جمعہ کے دن بھی آئیکے مدرسے قریب سے گزر واس وقت بٹی رفع حاجت کیلئے جانا جا ہتا تھ کیکن ٹماز کا وقت قریب تھا

میں نے سوچا پہلے نماز ادا کرلوں پھر رفع حاجت کینے چلا جاؤں گا چنانچہ میں مدرسہ کے اندر چلا گیا اور منبر کے قریب جیٹھ گیا۔

جول جول تماز کا وقت قریب آتا جاتا لوگوں کا جموم بر هتا جاتا حتی که مدرسه ش آل وحرنے کی جگد شد ہی۔ اوحر جمعے اس شدرت سے

حاجت براز ہوئی کہ برداشت کی طاقت ندری لیکن ہوگوں کی کثرت کی دجہ سے کوئی راستہ باہر ہونے کیلئے ند پاتا تھ۔

اس وفنت سٹیدنا خوے اعظم رہ۔ اند تعالی عیرمنبرتشریف فر ، ہو پچکے تتے۔ عین اس وفنت کدمیرے کیڑے نایاک ہونے کو تتے

آپ اپنے منبرے او کر میرے قریب سے دریے مستین مبارک سے میرے مریر سامہ کرلیا۔ معاہل نے اپنے آپ کو

ا یک باطبح بیش پایا جہال دور دور تک کوئی آ دمی دکھا ٹی ٹیس دیتا تھا۔ قریب می پانی بہدر ہوتھا، بیس دہاں رفع ساجت سے فارغ ہوا

کرامت کی تصدیق کا واقعه

ای دن بٹس ایسے کسی کام کیمیئے کیک قافلہ کے ہمر ویں وچھم کورو نہ ہوا۔ چودو دل کے سفر کے بعد ہمار، گز رایک ایسے مقام مرہوا جوہ وہ ہو ویدائی تق۔ جہاں ندکورہ جمعہ کوشل نے وضوک تقا۔ چونکہ آگے دور دورتک یانی تظرمین آتا تھاس لئے ہارے قاقے نے لیمیں پڑاؤ ڈال دیوں شائے اٹر کرفور ہے دیکھا تو واقعی وہی میدان تفایہ شن مخت جبرت زوہ ہو اوروشوکر کے نماز کیلیٹے اس مقام کی طرف بڑھا جہاں پہلے نماز پڑھی تھی۔ کیا و کیک ہوں کہ بمیرا تم شدو رو ہ ں تع چاہوں کے کیجے کے وہاں پڑاہے اب تو ہیں سيرتاغوث اعظم راء الدتول عيكاتع ول عمقد موكيا-

اگر چیاس واقعہ دالے دن ہی جی نے '' کچی کرامت کا 'ٹکا رنزک کردیا تھا۔سفرے واپس آ کرجی حضرت کی خدمت جیں حاضر ہوا

آپ سے بھمد اوب موہ فی مانکی اور بیعت کرکے حدقہ ار دت میں داخل ہو۔ آپ نے مجھے ہدایت فرمانی کہ جب تک میں زعده موراس واقتدكا وكركس سائدكرناء إفائد جوس

جنہیں ترام حاضرین مجلس و کھورہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ قدرت کے موضوع برتقر پر جاری تھی ہوگ جیبت زوہ اور سہے ہوئے تھے کہ اس اٹنا بش مجلس م سے یک جیب افخلقت پرندہ گزرا۔ پچھالوگ حضرت شخ کے کلام کی بجائے پرندے کی طرف متوجہ ہوگئے ۔اس پر آپ نے فرہایا، تشم ہے معبود کی اگر میں اس پرندے کو گڑے لکڑے ہوجائے کا حکم دور اتو بھی لکڑے لکڑے ہوکر کرجائے ۔ ابھی آب یہ بات فرمارے تھے کہ وہ پرندہ گلڑے گلڑے ہو کر زیمن مجس پر سمرے ماصرے سام مردان كوه تناف شنخ ابو مجرعبداللہ بعد کچ کا بیان ہے کہ ایک ون شل حضرت سندعبدالقادر جید ٹی جہۃ الندنی کی مدمت ش سے کے کھر حاضر ہوا ہ ہاں جا مختص موجود تھے جنہیں بٹس نے اس ہے آبل تھی نہ دیکھ تھا آئیں دیکھ کر بٹس اپنی جگہ تھ برگیا جس وقت وہ آ پ کی خدمت ے اٹھے آپ نے جھے فریایا انہیں پہچانو اور اپنے حق میں وعا کرا و۔ یا ہر نگلنے سے پہنچ میں نے انہیں محن مدرسہ میں جا رہا اور وعا کی در خواست ٹیش کی ۔ان میں سے یک نے جھے کہا تمہیں خوشنجر کی ہوہتم کیک سے مردر و کے خادم ہوجس کی برکت کی وجہ سے الله تعالیٰ آباد زمین اور پیاڑوں ، فشک بیابالوں اور دریاؤں کی حفاظت وگھر لی کرنا ہے اور اس کی دعا کی ہدومت اپنی مخلوق کے نیک وید پررحم فرما تا ہے اور ووسرے تمام اولیاءاس کے انفاس کے عہد و پیان کے بابند، اس کے قدموں کے سمائے کے بیجے اور س کی حکومت کے دائر وکارش میں۔استے میں وہ مدرسہ ہے ہمر شکلے، ورغائب ہو گئے۔ میں تعجب کرتا ہوا حضرت مینے رحمۃ الشعب کی

خدمت میں حاضر ہواء آپ نے قرمایا یا عبدالندا جو پکھا ن بوگوں نے تم سے کہا جب تک میں زندہ ہوں اس کے بارے میں

یں سے پچھ کبوں تو کبوں بتم کی ہے کوئی ہات نہ کرتا۔ میں نے ہوچھا حضورا یکون لوگ تھے؟ فرمایا کہ بیمردان کوہ قاف کے

روس ء بين اوروه ال ونت كوه قاف ش اسيند اسيند شمكانول پريكني يجك إيل ...

شیخ ابوعبدالقدمحه بن ابوانتیخ ہروی کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیبا نی بھۃ لندتھاتی میسی مجلس میں حاضر ہوا

آپ نے تقریرشروع کی اوراس بیں مجوہو گئے گھرفریانے کے اگر مندنی ٹی میرا کدم سننے کیلئے کسی سبزیریم ہے کو بھیجنا جا ہے تو وہ اپیا

کرسکتا ہے۔ابھی آئی یہ بات کھل ندہونی تھی کے مبزرگ کا ایک پرندہ آیا اور آئی ستین پی تھس کیا چروہ وہال ہے وہرندلکا۔

یک وفعہ آپ کی تقریر کے دوران لوگوں ش ستی ہے تارنی میں جونے ملکے آپ نے فرمایا اگرار وہ خداوندی ش بے بات ہو کہ

وہ چیری تقریر سننے کیسے سبز پر ندے بھیج تو وہ ضرور بھیج دے۔ بھی ہے یات فتم نہ ہوئی تھی کرمجنس سبزرنگ کے پرندول سے بھر گئی

مجلس میں غیبی مخلوق کا آنا

حضرت شیج صالح ان درختول ہے مجبوری ہے کرسر کا رغوث عظم رہرۃ اندیقانی مدیکی ہارگاہ میں حاضر ہوئے۔" ہے ہے ان میں ہے چند مجورین تناول فر ، کیس اور وی وی که پروردگاری کم تمباری ریین ،تمبارے در جم ،تمبارے صاع اورتمبارے موبیثیوں میں برکت عطافرہ نے شیخ صالح کا پنابیان ہے کہ اس دعا ک سک برکت ہوئی اور" بکا آتا کرم ہوا کہ اب بٹس ایک درہم فرج کرتا ہول تواس کے دو کئے فورا کہیں ہے '' جانے جیں۔ گھرے اندر ''رسو بوری<sub>ا س</sub>ائیبول کی رکھتا ہوں اور پھی س مرف کرڈال ہوں اور گھرد کھتا ہوں تو سو کی سو سوجود یاتا ہوں۔ سویٹل اس قدر سیجے دیے گئے کہ ان کی گئتی مشکل سے یاد رہتی ہے ۔ دورھ کی اس قندر فراوانی ہے کہ فتم کرنے کی کوشش کے باوجود فتم نہیں کر یا تا۔ غرض کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے يراير ومدروونا جلا جار بادول . . 🗧 - .) كمزور اونثني كا تيز رفتار هونا ا م المحد ثين حضرت واعلى قارى رمة الله قالي علياني تصنيف عليف نزعة الخاطر القاتر من تحرير فروايا ہے كه ابوحفعل عمر بن صالح بغدادی رہہ: الشقالي عبدائي اونئي ما تکتے ہوئے معرت خوث التعلین رہہ شقال میکی خدمت میں حاضر ہوكرع ش كرنے لکے كم میں جج بہت اللہ کو جانا جا ہتا ہوں محر میری اونٹی قائل سفرٹیس۔اس کے سو میرے یاس کوئی دوسری سواری بھی ٹییں۔حصرت فوٹ اعظم رحمة الدهيدف اوخي كي پيشاني بر باتحد ركها اوريك ايزي مكاني تؤوه وي بيت التدشريف تك سي يتي ندري - (جهر مهرار)

ا پوٹھ عبدالواحد بن صالع بن کی قرش بغد دی رورہ شاتول میں سے روایت ہے کہ شیخ علی اکیتی جب عیل ہوج تے تھے

توشخ ابوالمظفر المعیل بن سنان حمیری کے برضیا با همچہ شرب چلے جاتے تھے ورکی کی روز و بیں تشریف رکھتے تھے۔اس باغ میں

دودرخت تھجور کے پالک خنگ و بیکار ہوگئے بتھے اور جارس سے اس میں کھل وفیرہ پھوٹیس آتا تھا۔ ان کے کوانے کا

اب اراده کران حمی تفارحضرت شیخ علی رحمة الشاقبالی حدا یک مرتبه بنا رجوئ تو سرکارغوث اعظم رحمة الشاقبالی عدان کی عمیا دست کیلئے

اس باغ میں تشریف لے گئے۔عمیادت سے فارغ ہو کرآپ نے بذیت خودان درختوں میں سے میک کے نیچے بیٹھ کروضو کیا اور

د ومرے کے بیٹے دور کعت نماز پڑھی۔الشدائند! آپ کے قدم میارک کی برکٹ ملاحظہ بیجئے کہ یک بیک وہ درخت شاواب ہو گئے

اور کو کہاس وقت پہلول کے " نے کا وقت بھی نہیں تھ گر یک ہفتہ کے اندران درخنوں سے مجود یں بھی پیدا ہونے لگیس۔

کہجور کے درختوں کا سر سبز ھونا

آپ وعذرت كر كے تن م الل مجلس كے سرمنے ہو بش پرواز كرنے كے دور بن پرو زآپ كى زبان مبارك سے بيدالفاظ كلے كه تب اسرائیلی ہیں اور میں محمدی۔ پکھ دہریم ال تشریف رکھنے وراس محمدی کی چند یا تھی کن بیجنے چند محات کے بعد آپ منبر پر تشریف لے آئے اور پھر دعظ میں مشغول ہو گئے۔ مجلس برخاست ہو کی او لوگوں نے آپ کے رشوات کی وضاحت جاتی سب نے فرمایا کرحس اتفاق سے آج حضرت دعفر عداسدم كاكرراس طرف موايس ان عي مجلس من تشريف ورى كيدي كهدر من التي المدر من ميرى ورخواست قول كرى اور مجلس شل چھھ بر پیرا کلام سنتے رہے۔ ، قد جو - ) أنتابه كا تبله رخ هونا شیخ ابوهبدالله محد جیلی قزد بی ورشخ ابواملی براهیم من ابوهبدالله طبی رحم مندکامیان ب که جب حضرت شیخ عبدالقا ورجیالی رحمة الدهیه کی شہرت ویار و امصار شل چیلی تو جیوان کے تین ہزرگ آپ کی زیارت کے ارادے سے بغداد آئے اس وقت آپ ا سے مدرے میں تصانبوں نے حاضر ہونے کی اجازت جاتی جو نہیں ال کی انبوں نے ویکھ کے معنزت کے باتھ میں کتاب ہے ان کا بوٹا سمت قبلہ سے ٹیڑ ھارکھا ہے اوران کا خادم ن کے س منے کھڑا ہے انہوں نے لوٹے کے ٹیڑ سے ہوئے اور خادم کی گستا فی رایک دوسرے کی طرف انکاری نگاہوں سے دیکھ حضرت سی نے ساب اپنے ہاتھ سے رکھوی ورائیس ایک نگاہ سے دیکھ اور خادم پریمی تظر ڈالی۔ خادم ہے ہوش ہوکر کر بڑا پھر ہوئے کی طرف دیکھ تو وہ خود بخو د قبلے کی طرف پھر کیا۔ معامد مقاحی

آپ کے خادم خطاب کا بیان ہے کہ ایک دن آپ وعظ فرہ رہے تھے کہ یکا کیک آپ پر ایک مجیب کیفیت طاری جو لی اور

مجلس میں حضوت خضو عیاسہ کا آنا

عطاقرها تا ہے کدان کی مقدس ارواح جسام ورصفات موجود سند کی صورت افت پر کریتی ہے اور جو پینے عبدالقاور رح الد تدتی صد مہلی بچلی پر اگرے لکے تھے تو اس کا سبب سے تھ کہ ہے بچلی وہ سوے سرور کو تین سٹی اند تنانی مدید وسلم کی مدد کے نہیں واف سکتے تھے بيالشكافعش بي جس كوجا باريتاب ورانشديز في الساب والديد عوم ر سول اکرم میانتقال طیام کی زیارت کروادی

ميرى نظرے عائب ہو كيا۔

دوسری جملی صفات جال کی تھی کہ آپ ولکل چھوٹے ہوگئے۔ تیسری جملی صفت جمال کی تھی کہ آپ طویل وعریض ہوگئے اور

ایک وٹ سیرنا خوث اعظم رحمة الشاق ل عیدوه فافر مارے تھے آپ کے منبر کے قریب ہی چینج علی بن کی لعرالہیتی رحمة الشاعیہ بیٹھے تھے

ووران وعظ ان کونیندا ملی سیدنا فوث عظم رور الداندل عدیس واقت فا موش ہو کئے اور منبر سے بیجے از کریٹن علی رحمہ اللہ ان مارے

سامنے مود باند کھڑے ہو گئے استے میں وہ پینے میں تر بتر خوب سے بیدار ہو گئے ۔ آپ نے فرمایا شخ علی ہم اس وقت

ستائے ود جہال حضورسی اند تعالی عدیہ اسم کوخواب میں و مکھ رہے تھے انہول نے کہ ب شک۔ آپ نے فرمایا میں وجر تھی کہ بیں منبرے امتر کر ہا دب کھر اہو کی تھا لیکن بیاتو بتاؤ کہ حضور سی اللہ تعالی علیہ اسم نے تم سے کیا فرمایا تھا۔ بیٹن علی نے عرض کی کہ

حضورسی الله الله الله وم في محصاتا كيدفروائي ك ميشد في عبد الله در (رائد الله الله الله عيد) كي خدمت شي ربانا الوك بهت متخير بوائد اور

یجنج علی ہے یو چیما کے سپیدناغوث اعظم رحمة الدتون سے کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ مرد رکونین صلی مذتون عبدر کام کے در بار میں حاضر ہیں

شیخ علی نے جواب ویا کدیش جو پکھتواب بیس و کپیر ہاتھ حضرت غوث عظم رہ انداقان عیاسے عالم بیداری بیس و کپیر ہے مشاور

آپ کی مجلس میں حضور سی شقال عیوم کا تشریف لانا

شیخ بقا بن بطورمه: الشقالی مدفره نے ہیں کہ ایک ون شر حضرت سیخ عبدالقاور جیدنی رحمه دندتھاتی ملیدی مجلس میں حاضر ہوا

آب اس وقت منبر کے نیچے کے زیتے یہ وعظ فرا رہے تھے بکا کی آپ نے کام چھوڑ دیا اورمنبرے لیچ تشریف ہے آتے

اس وقت میں نے دیکھا کہ منبر کا بہلا زید حد نظر تک وسیج ہوگی ہے۔اس پروی سے مبز کا فرش بچھ کیا ہے اور اس پرسرور کا خات

محمصطفی سی دشتغانی میدوسم صحب کر م میہم درضوان رونق افروز ہوئے اس وفت شیخ عبدالقاور جبیلانی رحمۃ دشتغانی میدے قلب پر

التدانق فی نے بچکی قرمائی۔ آپ گرنے گئے تھے کہ سرور کو نیمن میں منتقالی سیدھم نے تقام میں۔ پھرآپ کاجسم سکڑ کرچڑیو کی مانند ہو گیا

پھڑآ پ کا جہم بڑھنے لگا اور آپ اٹنے طویل وعرین ہوگئے کہ دیکھنے و یوں کوخوف معلوم ہوتا تھا اس کے بعد بیرسارا منظر

لوگوں نے مجنع بقارت شاتونی عیدے اس واقعد کی تفصیل ہوچی تو سپ نے فرمایا کہ مقد تعالی پیفیروں اور اسی ب کوالیم قوت

ای لئے آپ منبرے از کر باوب کھڑے تھے۔ عدم عدقر

ن سے بردھ کر خیرو برکت والےون میری نظر سے نیس گزرے۔ اور مدان فر

شنخ الي عبدالله كابيان ہے كەش شىنبە 9 ربح الآخر ۵۵۳ ھە كومغرب ورعشاء كے درميان مەرسەكى چھىت كەاوىر پېيىر كەنل يزاتغا

بیگری کا زبانہ تھا اور حفرت سیّدنا عبد لقادر رحمة اشاق في مديرے آھے روبقبلد موجود تے بي نے آسان و زبين كے درميان

یک فخص کود یکھا جو تیری طرح تیزی سے گزرر ہاتھ اس کے سر پرنہ بہت علیف تل مدتی جس کا ایک شملہ اس کے شانوں کے درمیان

نگ رہاتھ بیرسفید کیڑوں بٹل مبول تھ اوراس کی کمریش کمر بندتھ جب وہ حضرت شیخ کے سرکے برابرگز را تو جندی بٹس یول اتر ا

بھے عقاب شکار پراٹر تا ہے۔ وہ حضرت شنخ کے سامنے بیٹھ کی اور نہیں اوب سے سام کیا پھر ہوا بیں چار کیا اور میری نظرول سے

فائب ہوگی میں معزت میں کی طرف علی اوراس مخص کے وارے میں ہو چھنے لگا۔ سب نے فرہ یاتم نے اے دیکھ لیا؟ میں نے

عرض كيا ، في مال! فره يابيم دان فيب على سے ہے جوميروس حت بل مشغول رہتے ہيں ان ير الله كا ملام ہو۔ ا مدار الذخر)

مردان غيب

خرظه غوث کی بر کات

یک وضد بغداد ہیں خوفناک قحظ پڑا آپ کے رکاب دار شخ بواحق س احمہ آپ کی خدمت اقدی ہیں جا ضربوے اور عرض کی کہ

کشرالعیاں ہول کیکن گھر بٹس میکوٹیس ورکی روز سے فاقد ہے "ب نے ان کوتقر بیا نصف من گیہوں وسیتے اور فرمایا کہ انہیں مٹی

کے ایک ﷺ (یا کوٹھے) میں بند کردیتا اور س میں کیک سورہ ٹے کرکے روز اند ضرورت کے مطابق غلہ نکال لیا کرتا۔

شیخ بوالعہاس احمد کا بیان ہے کہ ہم پانچ سال تک آیہوں کھاتے رہے لیکن ٹتم ہونے میں شاآئے۔ ٹامرویک دن میری بیومی نے

بيد منكا كھوں ليا تو جينے كيہوں ؤ لے تھے ہے ہى موجود تھے ب يہ كيہوں سات دن ميں فتم ہو گئے۔ بيس نے اس واقعہ كا ذكر

آسها سے کیا تو فرایا اگرتم اس مظلکون کھولتے تو تہار کنیدس ری عمریہ کیبول ختم نہ کرسکیا تھا۔ اور موسی

حضرت غوث اعظم هم شقال هي كا روحاني تصرف

غلے میں ہے پناہ ہر کت

اس وقت مجھے پیدخیال کیا کہ معفرت شخ کے سامنے سے اٹھ کر کہا ہے کو گھر کھینگ آؤں ورشخ کے خوف سے دوہارہ اسے شاٹھاؤک البتة كتاب كودهوذ اسنے يرميرا در " ماده نه مور باتق كونك جھے بيكتاب بهت پيندهي وراس كے بعض مف هن ميرے ذبهن بيس کے بینے تھے۔ ش اس نیت سے خابی تھا کہ حضرت میں نے معتجب نگا ہوں سے جھے دیکھا۔ میں اٹھ شار کا کو یاس وقت میں قید ہوکر رو کیا تھا۔ حضرت مجنح نے قروبا کہ اپنی ہے کتاب ذر مجھے دکھانا جس نے اسے کھول تو وہ کورے کا غذول کا ایک پاندو تھا جس میں بیک عرف بھی تکھا ہوانہ تھا میں نے کہ آپ آپ کے ہاتھ میں تھا دی آپ نے س کے پکھ درق اسٹانے پان سے اور پھر فرمایا کہ بیتو تھرین خریس کی کتاب فضائل قر"ن ہے ہے کہ کر کتاب "پ نے جھے دے دی۔ اب میں ویکتا ہوں تو وہ واتھ تھے بن خریس کی کتاب فضائل قرآن ہی ہے جونی بت فوشخط تکھی ہوئی ہے س کے بعد سے نے جھے فرہ یا کہتم اس بات سے توبر کرتے ہو کہ زبان سے وہ بات کبوجوتمہارے ول میں نہ ہو۔ میں نے کہائی حضور! حصرت بیخ نے فرمایا کھڑے ہوجاؤ میں اٹھا تو میرے قلب سے فلسفہ اور روحانیت کے وہ تی م مضاین حرف ندھ کی طرح مٹ چئے تھے جو اس سے پہلے میں یاد کر چکا تھ اور بیدمضامین آج كون تك يول كوبوئ بيسي كمي ال ذاك بي كرري بكي شق الدام آپ کے جلال کا اثر شیخ بقا کا بیان ہے کہ معفرت شیخ عبدالقا در رہے الشاقان مدی خدمت میں ، یک من رسید ، فض حاضر ہو، اس کے ساتھ ایک تو جوان بھی تھ اس نے آپ سے درخواست کی کہاس لڑے کہیئے دعہ قربہ ئیں۔ بیرسرا بیٹا ہے حدیا نکہ وہ اس کا میٹانہیں تھا۔ بلکہ بیدولوں

غعطاکار تھے۔حضرت شیخ سخت ناراض ہوئے اور فرہ باتم وگ میرے ساتھ بھی یب کرنے لگے ہو؟ یہ کہ کرآ ہے گھرتھ بیف لے گئے

اس وقت بغداد کےاطراف بیں آگ لگ ٹی۔ یک مکان بیل جھتی کہ بکا یک دوسرے مکان بیل بھڑک آتھی۔راوی کابیان ہے

کہ بیں نے اس وفت دیکھا کہ معما تب اور آفات ہا وب کے نکڑوں کی طرح بغد دیش امر رہے ہیں بیں جدی ہے تب کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ دیک تو آپ خضبناک ہیں میں قریب بیٹے کیا ورعرش کرنے نگاحضور انتفوق پررحم فرما کیں ابوک بداک ہورہے ہیں

ان كا غصرتم كيا من في ويكها كدمها كب كي ول حيت سي وريك بحد كل را ضاصر عفاش)

شیخ بوالمظفر منصورین میارک واسطی واعظ المعروف جر وه کاپیون ہے کہ بیل جوانی کےایام بیل ایک روز حضرت پشخ عبدالقاور

جیلانی رحمة احد تعالی عدی خدمت میں حاضر ہوا س وقت میرے یاس عوم فلسفہ اور علوم روحانیات برمشتل ایک کتاب تھی۔

حاضرین ش سے کسی نے بھی اس کتاب کے بارے ش جھ سے بات ندی۔ ابت معزت شخ نے کتاب کو دیکھے بغیر

اس کے مندرجات معلوم کیے۔ جھے سے قرویا اے منصورا سیری ہے کتاب پر ساتھی ہے۔ اٹھ کھڑ جواوراے پانی بیس دعوڈان۔

فلسفي سے توبہ

شیخ عبدالشرخو حمینی روید اهدته بی عبد سے روایت ہے کہ ایک ون میں شیخ علی بن الہتی دورہ اهدته بی عبد کے ہمراہ سیّدنا حعزت شیخ عبدالقادر جیدانی رحمه الله تعالی عدی خدمت شی حاضر موا اور درو زے پر بهم نے دیکھا کہ کیک جوان چت پڑا موا ہے اس نے ہمیں و بکھتے ہی چیخ علی بن ابیتی سے مخاطب ہو کرنہ ہے ، جت ہے کہا کہ خد را ﷺ عبدالقاور کی خدمت میں میری سفارش كرويجة كار جب ہم اندر پہنچے ،ور پیشتر اس کے کہ شخ علی بن کہتی رہ: اند تانی سیاس لوجوان کے بارے بیس پچھ کہتے ، آپ نے فرمایا على دروازے پر جو مخص كھڑاہے وہ شرحمهيں دينا ہوں وشيخ على نے دروازے پر جاكر س مخص ہے كہا كرستية ناعبدالقادر ليے تیرے متعنق میری سفارش قبول فرمان ہے۔ ا تنا منتے ہی وہ فخص مواش پرو زکر کے نظروں سے غائب ہو کیا پھرہم نے آپ سے اس لوجوان کے متعلق وریافت کیا سپ نے قرہ یا بیلجنس صاحب حال تھ آج ہوا بیل پرواز کرتا ہو یغد و پر سے گز رہو تو اس کے در بیل خیال آ یا کہ اس شہر بیل میری مثل کوئی نیس ہے جس نے بغضل اللی س کا حال سب کر ہیں وروہ أن نے کی حافت ہے محروم موکر تعارے وروازے پرآ محرا اگر شخ علی اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ یونجی پڑار ہتا۔ او مدام ا خانه كبعبه دكهلاني كا والثعه سپ کے ایک ہم عصر چیخ ابو مدین بڑے پہنچے ہوئے ہر رگ تھے کی دن نہوں نے اینے مرید ابوصاع ویرجان محمد الز کانی کو تھم دیا كر بغداد جاكر مي عبدالقادر جيار في رحمة التدنواني عيد عفرك تعليم حاص كرور چناني وه اين مرشد يرتهم كرمطابق حعرت كي ضدمت بیل بخداد بینچے۔خودان کا بیان ہے کہ بیل نے تو میلے عبد لقادر جیب جدر کی بیل بیس دیکھ انہوں نے جھے تھم ویا کہ

روحانی طافت پر غلبه پانا

# میرے خلومت خانہ کے دروازے پر بیس دن بیخو، میں نے تھم کی تھیل کی ۔ بیس دن پورے ہوئے تو آپ نے قبعہ کی طرف اشارہ

كركة ماياء ابوصاع اوحرد يجموش في اوحرد يك توآب كوتين بيت متدشريف كرامنا يايا كمرفرماياس طرف ويجموش في

دومری طرف دیکھا تواپنے شخ ہو مدین کو کھڑے یایا۔ پھر آپ نے مجھ سے بوچھ بیت لند شریف جانا میاجے ہو یا اپنے شخ کے باس۔ ٹس نے عرض کی اپنے شخ کے باس۔ پھر فرویز کہ ایک قدم ٹس جاتا جا ہے جو یا جیسے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح آیا تھ اس طرح جاؤں گا "ب نے فرویا چھا جو تیری مرضی پھرفرویا بوجھ فقر کی میرجی تو حیداور

تو حید یہ ہے کہ دوئی کو بکسروں سے نکال ڈ لو س کے بعد سپ نے کیک بھر پور تنظر مجھ پر ڈال اور تمام جذبات اور

اراوے میرے در سے نکل گئے اور ش دولت فقرے والا ماں ہوگیا۔ قل ما ایو ای

بوالسعو والحريمي رحمة الله تعالى عيدسيهم وي ب كما يو تمظفر الحسن بن لعيم تاجر ني يشخ حماد لعد باس رحمة الله تعالى مديركي خدمت عن حاضر

و و حراض كي حضورواله المير اراده ملك ش م كل طرف مغركرت كاب وربير قافد بكى تيرب سرات ويناركا بال تجارت كيك

امراہ لے جاؤل گا۔ شیخ حداد رہے۔ اند تعالی عدیہ نے فرہا یا اگرتم اس سال سفر کرو کے تو تم سفر بیں بی قبل کیے جاؤ کے اور تمہار ماں و

یک تاجر کی غیبی مدد کا واقعه

آپ کے خدام ٹل سے ایک خادم کے دل ٹل بیاخیاں آیا کہ معفرت اسٹے آسٹانہ عالیہ سے باہر بھی تشریف ٹیل سے سکتے و بدلوگ آپ کی بیک وفت تشریف آوری اور کھا تا تاول فرہ نے کا تذکرہ کیے کرتے ہیں تو اس نے حضرت کی خدمت اقدیں ہیں عاضر ہوکر واقعہ عرض کیا تو ہے نے فریایا وہ لوگ اپنے قوں بیں سے ہیں۔ میں نے ان میں سے ہرا یک کی وعوت قبول کی اور بيك وقت برآ وي سك كريع كركهانا كهاياء من الأناطي چور کو ابدال بنانے کی کرامت شاہ ابوالمعالی رمیہ الشاقیاتی عیدنے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت شیخ واؤ و رمیہ النہ قال مدفر مائے ہیں کہ چونکہ دمارے میر جہانگیر ( حعرت فوث اعظم رحمة الشعب ) ك وردوات يرسب وك " ت يت ورتن ما الى دوات وص حب تروت الى باركا و ك فادم يت س سے چور نے خیال کیا کہ ضرورا سے جا وہ جل ل و سے بڑے مامد رہوں گے۔ على را كالينتين جاه والمنتقر عالمية أنهوا المار الحالية العاقوم أرار فحو بلا إوا ورارا ده كي كدان كرش من جاؤل ورايني دلي مر دياؤس، جب كرك الدرداغل مو تو يحييكي شايا اورا لدها موكيار ا فَقَالُ كَمَا وَرَا مُنْانِدُ حَوِرَتُهِيرَ رَوْوَ اللَّهِ أَنَّانِ كَمَا بِيْنِينَ بِ عَلَيْهِ وَكُورِ ثَوْو " ب رحمة الله تعالى عليه براس سياه بإلور كاحال روش تفار خيال فره يركه بيريات مروت ب بعيد ب كدا كار عكر يم كاميا لي ك

ر فوجات به از جنس منتی از کورشد جیرے قرال ۱۹ تا یال

ا میں مجمل اس خیال میں تھے کہ حضرت خضر عید سوس آئے ورعرض کی کہ اے عالی مما مک کے والی ایک ابدال اس وقت

نف ئے الی سے فوت ہو گیا ہے جس کیلئے آپ تھم دیں اس کی جگہ مقرر کیا جائے۔ آپ نے فرہ یا ایک شکت در چنص جارے گھر ہیں

پڑا ہے جاؤ تا کہاس کو بلند مرتبہ پرمقرر کریں۔حضرت خضرے سدم کئے اوراس صحف کوآپ کے حضور میں بیش کیا۔جس کوآپ نے

یک دن رمضان شریف میں ستر آ دمیوں نے فردا فردا "پ کو پینے گھر میں برکت کی خاطر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی۔

آپ نے ہرایک کی دعوت قبوں فر ، نی ۔ ہر دعوت دینے واے کو کسی دوسرے کے بھی مدعوکر نے کا قطعاعلم نہ تھا آپ نے ایک ای

وقت ٹیل ہر، یک کے گھر ان کے ہمراہ روزہ افطار فرہا یا۔ ٹیز "پ نے پنے آستانہ عالیہ پر بھی اس روز روزہ افظار فرمایا۔

ائیج ہر مدتوکر نیوالے نے آپی ایپے گھر آوری اور افطاری کی سعادت عاص کرنے کا تذکرہ کی توبیٹیر بفداوشریف میں خوب پھیلی

ستر گہروں میں ہیک وقت حاضر ھونے کی کرامت

فوا بش ہے آ کرنا کام باب چلا جادے۔

يك بى تكاه طف عداريناويد (سرت عن التيس مد ساقان مد)

آپ نے پناہاتھ جاور کے اندر کرلیا کچے دیر بعد جب وہر کار تو سنتین سے پانی فیک رو تھا۔ طب ء آ کیے جلال مے مبہوت ہو سمجھ ور پچھ وریافت ند کر سکے۔ اس واقعہ کے دوءہ بعد پچھ سود گر بحری سنر کے بعد بغداد مہنچ ور بہت سے تحالف لے كر حفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلب کے سامنے ان کا حال ہو چھا۔ سود گرول نے بیان کیا کہ دو ماہ ہوئے ہم پرسکون سمندر میں سفر کررہے ہے کہ بکا بک آو زوتند ہوا چنے گی اور سمندر میں ایک ہوٹ ک تاحم پیدا ہوں، ہم راجہاز کرواب میں پیش کرڈ و ہے لگااس وقت ہےا فتنیار ہو ری زبان ہے واقع عبدالقا در جبیلا فی نگلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے برآ مدہوا ور،س نے جہاز کو گئی کنارے پرنگادید طلبہ نے اس واقعہ کی تاریخ ہوچھی تو وہی تھی جس ون آپ نے بھیکی ہو کی اسٹین اپنی ہو در سے نکان تھی۔ ، فار مد جوام

جہاز کو ٹوبنے سے بچانے کا واقعہ

### اولیا، پر حصول عظمت

يك ون آپ رحمة الله تعالى مديا ين مدرسه شل درس و تدريش من مشغول شفي كد يكا يك آپ كا چروه مبارك سرخ بوكيا اور

## شیخ ابو لعاص موسلی کا بیان ہے کہ میرے و لد ہزرگوار نے خو ب جس دیکھ کہ بڑے ہڑے تنظیم امر تبت او میائے کرام ایک محفل

یں جمع ہیں اور صدر محفل حضرت شیخ عبدالقاور جبیدئی رحمة مندخانی سید ہیں۔ان وہیاءامقد یش بعض کے سر پر جسر ف عما مدخفا۔

بعض کے سر پر عمامہ اور بیک جاور، اور بعض کے سر پر عمامہ اور اس پر دو جاور پر تھیں لیکن آپ کے سر اقدس پر عمامہ اور

اس پرتین چاور بی تھیں۔ بیں ابھی آپ کی عظمت جماں کا مشاہدہ کرر ہاتھ کہ میری سکھکل کی اور بیں بیدد کھے کر حیران رہ کیا کہ آپ بنفس نفیس میرے سر ہائے کھڑے ہیں۔ میرے بیدار ہوتے ہی فرہ یا کہ ان تینوں جا درول کے متعلق سوی رہے ہو۔

ان الل سائيسا وورشراييت كى بدوسرى حقيقت كى ورتيسرى عظمت ويزركى كى بر الله مدادر)

ایک رات آپ رو الد قال میں کی کو کورے تھے کہ ایک چو ہیں نے جہت میں سے کی بار ٹی گرائی۔ آپ نے ہر بار ٹی صاف کی کین چو ہیا ہاز نہ آئی۔ آخرآپ نے ہر مبارک اٹھ کر جہت کی طرف نظر جدات سے ویکھا تو آپ نے چو ہیا کو ویکھ کر فرمایا کین چو ہیا ہاز کر قرمایا کہ ہوئے ۔ اس وقت وہ چو ہیا مرکز گر بڑی ۔ کیکن آپ پر رفت حاری ہوگئی ور آپ نے لکھنا تھوڑ دیں۔ ایک خادم نے عرض کیا اعظرت! یہ چو ہیا ہے کیفرکر دار کو گئی ۔ آپ کیوں آرز دو ہوئے ہیں؟ فرہ یا ڈرٹا ہوں کہ کی مسمران سے جھے اذبت پہنچا اور اس کا بھی کی حال ندہوں ا تھ مردوں ا تھی ہوئی ۔ آپ کیوں آرز دو ہوئے ہیں؟ فرہ یا ڈرٹا ہوں کہ کی مسمران سے جھے اذبت پہنچا اور اس کا بھی کی حال ندہوں ا تھی مردوں کی رکھنے تھر بیف سے گئے ۔ تو آپ نے اپنی چا در اتاری اور اپنے کپڑول کے لیک دن آپ دو اتاری اور اپنے کپڑول کے لیک دن آپ دو اتاری اور اپنے کپڑول کے لیک دن آپ دو تا تاری اور اپنے کپڑول کے لیے ہو دکھا کر دائن پر بھینک دیا۔ یہ بھی ویوں گئے گا تو آپ نے فر دیا و مند کے تھم سے مرجوں آپ کی ذبان مبارک سے لیج سے دیک بھیوڈکال کر ذبان پر بھینک دیا۔ یہ بھی ویوں گئے گا تو آپ نے فر دیا و مند کے تھم سے مرجوں آپ کی ذبان مبارک سے لیے سے دیک بھیوڈکال کر ذبان پر بھینک دیا۔ یہ بھی گا تو آپ نے فر دیا و مند کے تھم سے مرجوں آپ کی ذبان مبارک سے

لفاظ لكے ہى تھے كہ چھوآ فافا فابلدك ہو كيا۔ پھر آپ نے فر وياك جامع منصورى سے يہال تك اس چھونے جھے ساتھ و فعد كا ثاليكن

میں نے مبر کا جرحاص کرنے کیلئے اف تک نبیس کی ۔ س کی ہد سے دوسر بے لوگوں کو آزارے بچانے کیلئے ہے۔ ، فقد الحوام

یک ون آب اٹی مجلس میں قدرت الی کے موضوع پر تقریر فرہ رہے تھے کداستے میں بیک تجیب الخلقت پرندہ فضائے آسانی سے

نمودار ہوا۔ نوگ اشتیاق ہے دیکھنے لگے۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فریایہ اس فائق اکبری فتم اسٹریش اس پرتدے سے

کبول کہ تو اللہ کے تھم سے مرج تو بیفورا مرج ئے۔ ابھی ہید خاتا ہے کی زیان مبارک پربنی تھے کہ وہ پرندہ مرکز دہن پر گر پڑا

شیخ عمر بن مسعود بزاز رهه اعدتهانی عیه بیون فرمانته این که ایک دن حضرت غوث انتقلین رهه عدتهانی عیدو**ضوفر ما ر**ه به متنع که

یک چڑیائے آپ پر بیٹ کردی۔ آپ نے جن بیت سے سرمبارک اف کر دیرد یک تو وہ ادیر اُٹر رہی تھی۔ آپ کا دیکھناہی تھا کہ

دہ ای وفتٹ مرکی ۔ آپ جب وضوے قارغ ہوئے تو ''پ نے کپڑے کا وہ حصہ دھویا اورا چی قبیص مبارک ا<del>تا</del> رکر مجھے دی اور فرمایا

چڑیا کے مرنے کا واقعہ

چوهیا کے گرنے کا واقعه

یک پرندیے کے مرنے کا واقعہ

ورلوگ دم بخو د ہوگئے۔

س كوفرو وقت كركاس كي قيمت فيرات كردوه بيال كالدلسب والأسروس

تلقين فرمائى اورىجابده اوررياضت كالحكم ديايه چندول کے بعد عبداللہ کی ماں اسپے فرزند کو دیکھنے گئے۔عبداللہ بہت ویدا اور زرد رونظر آرہا تھا اور جو کی روفی کھ رہا تھ۔ بیدد کی کر حصرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ بھی س وخت کھونا تناول فرہ رہے تھے۔ ایک قاب میں بھٹی ہوئی مرغی رکھی تھ جس بیں ہے کچھ کھا چکے تھے اور بڈیال یاس پڑی تھیں۔ اس فورت سے مبر نہ ہور کا اور کہنے گئی ، حضرت! آپ تو مرقی کھاتے ہیں اور میرے بیجے کو جو کی روٹی کھل تے ہیں۔ بیان کر آپ نے بنا ہاتھ مرٹی کی بڈیوں پر رکھا اور فر ہایا، کھڑی ہوجا اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ بذیول کو زندہ کرتا ہے۔ آپ کا خافر ہانا تھ کہ مرفی رندہ ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی اور بوسنے گئی۔ وہ مورت کئے ہیں سکی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہوکر فرمایا ، تیرا لڑ کا جب اس درجہ پر پکٹی جائے گا اس وقت جو بھی جاہمائے ، اس وقت اس کیلئے او کی روثی بی مناسب ہے۔وہ عورت بہت نادم ہوئی ور عفو تقعیم کی خو سٹکار ہوئی۔ ان مرجو س کبوتری اور ظہری کا واقعه ا یک مروندا یوانحس علی بن احمد بن و بهب ار چی جارجوئے تو معفرت کی ان کی چار پری کوتشریف ما ہے۔ '' ب ہے ان کے گھریش

جمادی،لا وّل ۵۵۱ ه پس بغداد کی ایک عورت ہے لڑ کے عبداللہ کوس تھوے کر آپ کی خدمت میں حاضر جو کی اور عرض کیا سیّدی!

میرا بیفرزندآپ سے بیحد عقیدت رکھتا ہے۔ میں میا ہتی ہوں کہ یہ آپ سے فیغن حاصل کرے ،اسے اپنی تعدمی میں قبول فریا ہے۔

آپ نے اس عورت کی استدیا قبوں کرنی ورعبدالقد "پ کی خدمت میں رہنے نگا۔ حضرت نے اسے چنداذ کار واشغال کی

# سیلاب کا ٹل جانا

شروع كروية اورية فرتك جاري رب- الداسد مفادا

ا یک دفعہ دریائے دجلہ میں خوفتا کے سیر بآیا اور پانی دریائے کنارول سے انتھال کر بغدا دکی طرف بہتے نگا اہل بغدار گھیرا اعتصاور

سنید تاغوث اعظم رحمہ اللہ تعالی عدمت میں جا ضر ہو کرون کے تو سنگار ہوئے ۔ حضرت نے اس وقت اپنا عصالیا اور ہوگول کے

ساتھو چل پڑے۔وریا کے کنارے پر پہنچ کر پناعصاء مبارک وہاں گاڑ دیا اور فرمایا ہیں میٹیں رک جاؤ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ

طفیانی تھم کی اورسیاب کا پانی اتر ناشروع ہوگیا۔ حتی کدور دے کتاروں کے اندر پانی اصلی حدیر بہنے لگا۔ وقد مداجواس

واقتعه مُرغ بريان

ایک کبوتزی اورقمری دلیمعی۔ابوالحسن نے عرض کی ،حضور یہ کبوتری چید ۱۱ ہے۔انڈے نہیں دے رہی اورقمری انو ماہ سے خاموش ہے۔

آپ کیوتری کے پاس تشریف مائے ور سے فرہ یو، اپنے والک کو فائدہ پہنیا۔ پھر قبری کے پاس آ کر تغیرے اور اسے فرویاء

تواہینے خالق کی شیخ کر، قمری اس وقت وچھ نے لگی اور بغد و کے نوگ جمع ہوکر اس کی آو زیشنے گلے۔ کیوٹری نے بچے و پیغ

ا یک وقعہ بغداد پرایک مجمی باوشاہ نے چڑھائی کی ور وراس کی زبروست انو ج نے شہر کا محاصرہ کرلی۔خلافت عباسیاس وقت زوال بزیرتھی اورعبای خدیفہ میں وشمن کا مقابعہ کرنے کی سکت نہیں تھی ۔ چٹانچہوہ سپ دمیۃ الدین فی مدید ہے وعا کا طلب ہوا۔ آپ نے شیخ علی بن انی لفر انہتی رحمۃ الد تعانی مدید سے فرمایا کہ وشمن افواج کو پیغام بھیجو کہ وہ پہال ہے چی جا کیں۔ انہوں نے اپنے خادم کو بل کر کہر کہ جمعہ آ والشکر ہیں جاؤ۔ سکے برے سرے پر جا در کا لیک خیمہ ہوگا اس بین تین اعتفاص بیٹھے ہو تکلے ان سے کہنا کہتم بغدادے جے جاؤ۔ اگر وہ کہیں کہ بم کسی دوسرے کے تھم سے آئے ہیں تو تم کہنا کہ میں بھی دوسرے کے تھم سے آیا ہوں۔ خادم نے اس طرح عمل کیا جب اس نے ن تی آدمیوں کو معرت کا پیغ م دیا تو کہنے گئے کہ ہم خود تیس آئے کسی دوسرے کے حکم سے آئے ہیں۔ خادم نے کہ کہ بھی تھی کسی دوسرے کے حکم سے آیا ہوں۔ انتا سفتے ہی ان لوگول نے ا پناخیمہ پہیٹ سااور چلتے ہے۔ ان کے ساتھ دی س راحملہ وراشکری صروا تھ کرچل ویا۔ آپ کی دعا سے گمشدہ اونٹوں کا مل جانا ا یک دفعه شکر کا ایک سودا گریشر قرظی چود وادنول پرشکر ر دکر بغرض تنج رت کهیں جار ہاتھ راستے میں ایک لق ودق صحرا میں قانے کھ قیام کرنا پڑا۔ آخرشب جب قافلہ چینے کیلئے تیار ہو تو جا رمدے ہوئے اونٹ کہیں خانمب ہوگئے بشرقرظی بہت پریشان ہوا اور

اوهر وهر بهجيز الناش كياليكن اونت كهيل نهريطي، وه سنيدناغوث اعظم رهنه مدنداتي عبه كاعقبيدت مند نفاعالم بإس بين آپ كويكار \_

و کھتا کیا ہے کہ ایک نورانی بزرگ سفید ہاٹ ایک شیع پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بدارہے ہیں

جب وہ اس ٹیلے کے یاں پہنچا تو وہ ہزرگ عائب ہو گئے سے ٹیلے پر چڑھ کردیکھ تو دوسری طرف چاروں اونٹ ساہان سمیت

ا یک دن سنیدناغوث اعظم رحمة الته عیداین عدرسدیش وعظ فره رہے تھے۔ سامعین ہر روں کی تعداد بیل جمع تھے۔ یکا کیک سیاہ ہول

تکمرآئے اور موسلا وھار بارش شروع ہوگئے۔لوگ ہارش ہے بیچے کیلئے منتشر ہونے لگے۔ "پ نے آسان کی طرف نظر کی اور کہا

ك مولد ي كريم! هن تير بندول كرجح كرتا مول اورتون كومنتشر كرتا مول معا بارش تقم كي اورلوك جم كربين سك \_

تعظی بن مسافر رحمة الضافی علیا ورحضرت که تی رحمة الشانی علیه جواس موقع پروم س موجود تنتے۔ بیان کرتے تیں کدھ رسد کے اندر

جہاں تک سامعین موجود تھے، ہارش کا ایک قطرو بھی نبش کرتا تھ سیکن مدرسہ کے وہر بارش بدستور جاری تھے۔ اندا مواجوا

بارش کا رُکبہ جانا

حملے کا پسپاھونا

خدمت اقدس بلس خلیفه المستعجد بالقدایو لا مظفر پوسف عیاس کو دیکھا اور س نے حضرت کی خدمت بلس عرض کیا کہ حضور وال ا

شیخ ابوالعهاس خصرین عبدالقدانسینی الموسلی حمة الد تدبی عبد کا بیون ہے کہ کیک دن بیس نے حصرت عوث اعظم رحمة الشاقبالي عليه كی

ہے موسم کے سیب

يةره كرشخ وتدكيرغائب مو كئے۔

شیخ محمد بن خصر رورہ الد تعالیٰ عدیدے اسپنے والد سے نقل کہا کہ میک ون بٹس سیدنا غوث عظم جریہ الد تعالیٰ عدیکی خدمت بٹس جیٹ ہوا تھا

كدول ميں خيال آيا كيا خوب ہوا كر بھي شخ تھركبير رفائي روية ساندن مياہے عداقات ہوج ئے۔ بياخيال آنے ہی كی در بھی كہ

میں نے جیران ہوکر اوپر نظر اٹھائی تو آپ کے پاس ایک پرجدل بزرگ کو بیٹے ہوئے پایا میں نے انہیں موؤ واندسدم کیا،

نہول نے فرہ یواے فنظر! جو مخص عبدالقاور جیوا نی رہ انداقال میہ کود کھے ہے، سے جھوجیے مخص کود کھنے کی آرز وہیں کرنی جا ہے۔

" پ نے میری طرف دیکھ اور فر مایا خطر! بیشخ حمد کبیرر فائی بیٹے ہیں وان سے مل قات کرلو۔

خيال ميں ملاشات كروا دينا

مدرسد مثل ان کی خدمت میں حاضر سے آپ اٹھے وروضوفر ہایا، وورکعت نماز پڑھی۔ جنب آپ نے سلام پھرا تو ایک جیٹے ماری اور ا پٹی کیے کھڑاؤں ہوا بٹل مچینک وی وہ ہماری نگاہوں سے بنائب ہوگی تو دوسری بھی ہوا بٹس مچینک دی وہ بھی بنائب ہوگی، مرين گئے کي نے آپ سال ورے بي بوجين كرائيس كى۔ تھیس روز کے بعد بلاوچم ہے ایک قافلہ آیا انہول نے کہا ہمارے یا س حضرت سینے کی نذرہے ہم نے آپ ہے اس کے قبور كر لينے كى اجازت طلب كى تو آپ نے فر مايا كدان سے لے يو نهوں نے ہميں ريثم ورفز كے كيڑے كچے سونا اور حضرت شيخ كى کھڑ ویں وے دیں۔ ہم نے ان سے بوجی کہ آپ لوگوں کو پیکھڑ ویں کہاں سے بیس۔انہوں نے بنایا کہ ۴ صفر بروز پیشنبہ ہم سفر پر جارہے تھے کہ پچھ بدویوں نے ہم پر تملد کیا ان ش ووسر دار تھے انہوں نے ہماراماں و سبب بوٹا۔ ہمارے آ دی قبل کئے اورایک وادی ش اتر کر باہم مال بائنے گے۔ہم و دی کے کن رے ترے۔اس وقت ہم نے کہا کرکاش ہم اس تکلیف بیل سیّدناعبد لقادر جیلانی حسی مینی رور الله تعالی مدیکو یاد کرتے مجر ہم نے سے سے ماں میں سے ان کیلیے کچھ نذر مقرر کی تا کہ ہم مزید خطرے سے نئ جائیں ہی ہمیں ان کے یاد کرنے کی دیریقی کہ دو گونج دار آ وازیں سنائی دیں جوساری دادی ہیں

شیخ ابوعمروسمان الصریقینی وشیخ ابومحدعبدالحق حر می رحمة الله تعالی میدکاییان ہے کہ ہم دونوں ٣ صفر ٥٥٥ مد بر در اتوار حصرت شیخ کے

فافلے کی غیبی امداد

مجیل کئیں ہم نے خیاں کیا کہ شایدان کے پاس دوسرے بدوی سمجے جیں اس شاہ بیں ان کے پھے آدی ہمارے پاس آئے اور کہتے گئے واپنامل سے اواور وہ چیز دیکھوجس نے ہمیں جا تک تن پکڑا ہے وہ ہمیں ان سرداروں کے یا سے کئے تو وہ دولوں مرچکے تھے، ن میں سے ہر یک کے پاس پانی ہے تر کیک میک مکر اور پڑی تھی۔ نہوں نے مارا مال واپس کرویا اور کہا کہ

اس مریس یقیناً کوئی بای بات پوشیدہ ہے۔ آپ کی دعا سے کٹے کا شیر پر غالب آنا

## شخ بومسعودا حمد بن ابو بكر حري كابيان ب كرسيد تاعبد لقادر جيد تي رهة التات لي مبرك ايك بهم عصرول الشريخ احمد جام زنده ويل

رہ ہ اللہ تعالی طبیا یک جیبت ناک شیر پر موار ہوکر پھرا کرتے ورجس شہرش جاتے وہاں کے باشندوں سے اپنے شیر کی خوراک کیلئے

ا یک گائے طلب کیا کرتے تھے۔ ایک وقعہ پھرتے پھرتے بغد و پہنچے اور سیّد تا غوث بعظم کے پاس کہوا بھیجا کہ میرے شیر کیلئے ا یک گائے بھیج و بچنے ۔ آپ نے جو ب بٹل کہور بھیجا کہ جد ہی گائے "پ کو بھیج وی جائے گی شیخ احمد جام کی آ حد کی اطلاع آپ کو

ا یک دن پہیے ہی ال چکی تھی اور آپ نے ایک گائے تلاش کررکھی تھی شنخ حمد جام کا پیغام سنتے پر آپ نے ایک خادم کے ساتھ

وہ گائے روان کروی ایک مریل ماکا آپ کے دروارے پر پڑ رہت تھ وہ بھی گائے کے ساتھ جوہے۔ جب گائے احمد جام کے پاک تینچی تو نہوں نے اپنے شیرکو شارہ کیا کہ سے تیری خوراک مینچی شیرفورا گائے پر جیٹ ایمی وہ گائے

تک تبیں پہنیا تھا کہ مریل کتے نے اچل کرشیر کو پکڑی ور بیٹوں سے س کا پیٹ چاڑ ڈارا اور اس گائے کو بنکا تا ہوا والیس

سنيدناغوث اعظم رات التداعيك ياس الاستاع المرجام ناوم بوق ورحفرت كي خدمت يس صاضر بوكرمعافي كيفواستكار بوعد

مر ایک کی آرزو کا پورا هونا ا يك ون سيّدناغوث الخطم رحمة القدق لي عيد كمجنس با بركمت شن مندرجه و مل اصىب موجود منتصر به ابواسعو دين الي بكر، شيخ محمد بن قائداً داني، شيخ ابوالقاسم عمر بيز ر، شيخ بومحد حسين فارى، شيخ جبيل ، شيخ ابوحفص عمر غزار، شیخ خلیل بن حمد صرصری، بینخ ابوا سرکات علی بط نمحی و بینخ بن مختفری، ابوعبدالله بن الوزیرعون امدین و ابوالفتوح عبدالله بن مية الله والوالقاسم على بن محروث في الخير محرين تحفوظ مرحم عدى في النَّائِ القَلْقُوشِ آسيه كاجذبه خادت جوش ش إادر سيدن عاضرين سفر ماي وتكوجو مانكمنا ہے۔ فيخ بوالسع ورحمة الشاق لي عيد في قراها يا المين ترك المتياري بتناجوب فين محرفا كدرمة الشقالي عيائي كها من مجابد من قوت عابة الموريد فیخ عمر برازرند الله تفاقی عیدئے کہا میں خشیت کمی چاہتا ہوں۔ شی حسن فاری رمیة التر تفاقی مدید کها میرا کھویا ہو بار جمعے و باس جائے۔ ينتخ جميل روية الله تدني مدين كها من شكل حفظ وقت كالآرز ومندموس. شيخ عمرع الدورة الدانداني عدية كب الشي طويل عمر كاخو بمش مند موب شیخ صرصری برنه ایشاند لا مدیدے عرض کیا ۔ میری آرد و ہے کہیں اس وقت تک زند ورہوں جب تک القد تعالی مجھے مقام قطبیت ر فائز تردے۔ شخ بوابر کات رحمة الد تعالى عيائي كيا مسيم عشق الحكي شي النهاك في جنا بعور ـ فی بن خفری برد الشاق لی عید کیا میں قرآن وحدیث حفظ کرے کا خوا بھی مند جوں۔ ي المعلم الله محمد بن الوزير ومه الد تعالى عيائي المسلم من ما رّب وزير بنما جا بها موب -شیخ بولفتوح بن مهة القدرهمة الشاق في طيب عرض كي من خليف يكر كاستاد بنتاج بهنا مول. شیح بوالقاسم بن محمر رمه شدندانی علیاتی که می شینفه کا در بارت فهنای بهنامور \_ شیخ بوالخیر بھی رہ = اللہ تعالیٰ مدیموئے مجمعے مقد م معرفت عطا موجائے۔ سب کی تمنا کیل س کرحصرت بھی عبدالقادر جبید فی رحمة الدر حال علیدے رہے ہے میرامی كُللًا نُمنُ هَـؤُ لاء و هـؤ لاء من عظاء ربّك و ما كان عظاءً ربّك محطُّورًا اے نی وہ (ونیا کے طالب )اور بیر ( آخرے کے طالب ) سب بل کو تیرے پروردگار کی بخشش عام ہے کسی پر بنداور ممنوع تبیل۔ شیخ بوالخیر محر بن محفوظ رحمة الشاق مليات سارجب ٥٩٣ ها و بيان كيا كه خدا كالشم! ان لوگور من سے برايك كوونى كيمال كي جس کی اس نے خواہش کی تھی ، سوائے می خلیس صرصری رویہ اند تھائی عدیہ کے ، کیونکد انجسی ان کے مقدم قطبیت بر فائز ہونے کا وقت نہیں آیاء ان شاءَ اللہ تعالی وہ بھی مقررہ وفت پراٹی آرز ویا میل کے۔

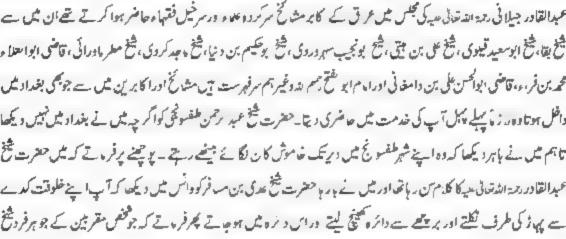

عبدالقادرين ابي صالح رمية الله تدلي عيه كاكلة م مثماً جا ہے وہ اس و مزے ميں سجائے ان کے بوے بورے اہل محبت وائرے ميں

دافل ہوکر حصرت شیخ کا کلام سنتے ، بعض اوقات ن ش ہے کچھ وگ بیاکام لکھ بھی لیتے۔ بیلوگ دن اور تاریخ یادر کھتے اور

جب بغداد لگا آنا ہوتا تو حضرت شخ کی مجلس کے حاضر ہاش ہوگوں کی تحریروں سے اپنی تحریر کا مقابلہ کرتے چٹا نبیدہ وہالکل می نگلی۔

شریف ابواسی س احمد بن ﷺ بی عمدالله محمد بن محمدار جری حمینی رحه الله میداینه والدے حواے سے خبر دیتے ہیں کہ حصرت ﷺ

ترب اور بعدير تصرف

د وسری طرف جس واقت شکاعدی بن مسافر دائرے میں وافل ہوتے معنرت شکاع بدالقاور جیدا نی رحمۃ اللہ تعالی مدیا اللمجنس سے فرماتے کہ شکاعدی بن مسافرتم بیل سوجود میں ر من رات کے وقت حضرت شی این کھر سے نظے، میں نے والی کا وہا ویش کی کرآپ نے ندیں۔ مدرسے دروازے یر پہنچ قوہ دروازہ خود بخو دکھل کیا آپ آگے رو شہوئے ورش چھے ہیں پر میر خیال تھ کہ معزت شیخ کومیرے چھے آنا کاعم نہیں ہے ئے شہر کے دروازے پر پہنچے میدورواز ہ بھی کھل کیا تے باہر لگلے اور چکھے شل بھی لکلا ، درواز ہ بند ہو گیا۔ تموڑی دور جلنے کے بعد میں نے محسوں کیا کہ ہم ایک ایسے شہر میں ہیں جے میں نہیں جاتا ، وہاں سرئے کی طرز کے یک مکان میں ہم واغل ہوئے مکان شل موجود جیدآ دمیوں نے معزت شخ ہے سدم دعا کی ۔شل کونے شل ایک سنون کی آڑ شل ویکا کھڑا تھا اس اثنا ش رکان کے ایک جصے ہے روئے کی "واز" کی گر یہ آو زجیدی بند ہوگئی استے میں ایک شخص وافش ہو اور اس طرف چل ویا بھاں ہے روئے کی اواز آری تھی تھوڑی ویر بعد ووقع ایک وی کو کا تدھے پر اٹھا ہے ہوئے و پس آیا اس کے ساتھوا لیک اور گخص تھا جوسرے نگا اور کہی موجیموں وا یا تھا وہ حضرت کینے کے روبر و بیٹھ کی آ ب نے اے کلمہ شہا دت کی تلقین کی اس کے سراور مو چھوں کے بال کتر کر و زست کے اے ٹولی بہنائی ور اس کا ناس محد رکھ چھراس جی عت سے فروی کہ جھے تھم ہوا ہے کہ مرنے والے مخص کی بچائے بیں اسے مقرر کروں۔ نہوں نے کہا یسر وچٹم۔اس کے بعد حضرت شیخ ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچیے جا۔ چند قدم ہی جے تھے کہ بغداد کے دروازے پر پیٹنج کئے حسب اوّل سے درواز ہ كل حمي بجرآب مدرسه كے دروازے برتشريف ، ائ تو وہ بحى كمل كيا آپ كمرش جد صح - اكل منع بيل حسب معمور بڑھنے کیلئے آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ کی جیبت سے بھی پاکھاند بڑھ سکا۔ آپ نے فراد بینے بڑھو ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے آپ کو جمع وی کد مجھے گزشتہ رے واسے واقع کی حقیقت سے پاخبر فرہ کیں۔ آپ نے فرہ یا، جوشہرتم نے ویک وہ نہاوند ہے اور چھر آ دی جن سے ملہ قامت ہوئی بداں اور نبیء ہیں۔ مرنے و الحیض ای جاعت کا ساتوال فرد تھ بیں اس کی وفات کے وقت اس کے پاس آیا جو محض اسے کا ندھے پر ٹھی کریایا تھا وہ ابوالعباس خصر ہیں وہ اسے اٹھا کر دیتے تأكداس كى بجائے دوسراا نظام كياجا سكے اور جس شخص كوش نے كلمه شب دت يز هايا وه تسطنيد كا ايك عيس أبي بي جي تھے تكم ويا كيا كه مرنے والے کا قائم مقام بھی شخص ہے ۔ چتا نجہ و ول یا سی میرے باتھ برمسم ن ہوا اورابدا یوں کی جماعت کا رکن بنا۔ راوی کابیان ہے کہاس کے بعد معنزت شخ نے مجھ سے عہد سے کہ میں ن کی زندگی میں اس و، قعد کا ذکر کسی زکروں۔

شیخ ابوالحسن بقدادی رحمہ اند تعالی عبیکا بیون ہے کہ میں حصرت سیدی عبد لقا در جیلہ ٹی رحمہ اند تعالی عبیہ کے دروازے پر ذکر واڈ کا رہیں

تصروف رہتا تھاا وررات کے وقت اکثر بیدار ہوتا تا کہ حضرت شیخ کی خدمت کا شرف حاصل ہوسکے۔ یک دفعہ ماہ صفر۵۵ سے

ا*بدا*لوں کی جماعت

الل مجلس جمدتن گوش ہوکر سپ کے ارش وات من رہے تھے ور ہو بہت تیز چل رہی تھی کہ یک جیل نے مجلس کے او پر آ کر چکر لگانا اورز ورز ورے چلانا شروع کردیا۔جس سے حاضرین کو بہت تشویش ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، اے ہوا اس جیل کے سرکو پکڑ لے اتنا فرہ نا ہی تھ کہ س جیل کا سرجدا ہوکر گریزا پھرآپ متبرشریف ہے اترے اوراس جیل کا سراور دھڑ وولوں کو لد كربهم الله الزحمن الرحيم بيشعة جوسة الياباته مبارك س ير مكيرا تو وه ملته كه اذان سيه يشده جوكل اور أزنية كل اور وكور في خودال كامشابده كيا- را اج مرا مال حرام سے باخیر کرنے کی کرامت شیخ ابوعیدانند محمد بن شیخ ابوالعباس تعفر بن عبدالله بن کی انتسی رحمة النه تعانی سیدکا بیان ہے کہ ممبرے والد نے ہمیں موصل بیس بیوا اقعد سنا ہے۔ انہول نے کہا کہ ایک رست ہم سیدی حضرت شخ عبد لقادر سنی واقعین رمیہ اند تعالی سیدے مدرسہ بی مقیم سے کہ خلیفہ مستتجد یانتدابوالمظفر بوسف سپ کی خدمت شل حاضر ہو اور تصحت جابتی نیز زروجواہر کے دی توڑے جنہیں دس خاوم الله تے ہوئے تھے نذر میں فیش کئے۔ حضرت شیخ نے فرہایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں اورآپ نے انہیں قبول کرنے سے الكارفرماديا بياخليفه نے اصرار كيا توان ش ايك تو ژا آپ نے داجنے ہاتھ اور دوسر پنے بائيں ہاتھ بيش سياور ،نبيش نيج ژا تو وہ خون بن كربينيه لكيه ال يرآب نے فرمايا ہے ابوانظ والتحميس للہ ہے شرم نيس آئی۔ لوگوں كاخون جس كر كے اسے بيرے سامنے ہیں کرتے ہوئے۔ بیدو کیوکر ابو منظفر ہے ہوئی ہو گی حضرت شیخ نے فر مایا جھے معبود برحق کے جلال کی حشم ا انگر حیرے دل میں رسول معی مشقعاتی عدیہ ہم کے ساتھ قربت کی نسبت کا احترام شہوتا تو شک بیٹون بہتر چھوڑ ویٹا پہال تک کہ ابوالمظفر کے گھر تک ببتاء تا۔ سینه منوّر کرنے کا واقعہ یخ علی بن ادریس بیقونی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ ۵۷ ہے شن میں سیّد تا غوث عظم رمنہ مند قد ماری خدمت میں حاضر ہوا اور فیض کا حالب ہوا ہے تھوڑی دیرے موش رہے س کے بعد یکا کیک سیکے جسم قدس سے ایک تو رٹکلا اور میرے جسم بیل واغل ہو گیا اس وفتت بیں نے دیکھا کہتمام اہل نوراورا تکے جا یات میری نظر کے سامنے ہیں پھریش نے ملائکہ کودیکھا اوران کی سبیجیل سنیں۔ اس عجیب وغریب حالات کا انکشاف مجھ پر ہو قریب تھ کہ بیل ویو تہ ہوجاؤں کے ستیرنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ عبہ نے

میرے سینے پراپنا دست مبارک پھیرا۔ اب بٹل نے اپنا سینڈنور ہے بھر پوراور فورا و سے بخت محسوں کیا۔ پھرمطلق نے گھیرایا اور

آج تك ال أور مصتنيض بور بابون \_

شیخ ابوالحسن علی بن عبدالند کا بیون ہے کہ ایک دفعہ کاؤ کرہے کہ حضرت قوت عظم رحمۃ مشتعاتی عدیمجنس میں وعظ فرما رہے بتھے اور

وافتعه زغن

شیخ ابوعبداما لک ویل کا بیان ہے کہ ایک دانت ٹیل حرصہ عاق ٹیل کھڑ تھ کہ سے ٹیں شیخ عبدالقاور جیوا فی رحہ شاتی عبد

و ہال تشریف لائے آپ کے دست مبارک جس عصافی آپ کو دیکھ کر میرے دب جس خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت آپ کی

کوئی کر،مت دیکھوں معاً آپ میری طرف و کی کرمسکر ہے اور پن عصا زمین میں گاڑ دیو ،وہ روثن جوکر چیکنے نگا اور مدرسہ میں

برطرف روشی کھیل کی ایک گھندتک عصام رک اسی طرح چیکتار ہا پھر آپ نے سے زمین سے انفویہ تو جیب تھا ویب ہی ہو گیا۔

عصامبارک کا روشن هونا

کوئی اور حقی ولی موجوز نیس به خدمه سه حر)

نمی کے ہاتھ بس ہے۔ میجند ایرانسی رحمۃ الشاقانی مدیرکا بیون ہے کہ میں بخداد میں حضرت سنیر عبد لقاور جبید تی رحمۃ اند تعانی مدیرک خدمت میں حاضر ہوا اس واقت آب این مدرسہ کے تبدیش تشریف فر ، تھے اور مائے کی جن عت موجودتھی بیں بھی سامنے جا کر بیٹ کیا تو آپ لے بیری طرف نگاہ اٹھائی جو پھر میرے دل بی تھ اور جس سبب سے بیں ان کے پاس آیا تھا وہ سب ای ایک نگاہ بی ان سے یں نے مجھ لیا انہوں نے اپنے مصلے کے بیٹیے سے پانچ تار کا ہٹا ہو کیک وحدگا تکال اس کا ایک سرامیرے ہاتھ میں وے ویا دوسراا بے ہاتھ بیس رکھ اس کا بیب ج کھول تو میرے عقدہ کا کیا حصہ جھے پر کھل گیا اور بیس نے اس بیس ایک امر جیس مشاہدہ کیا تب نے اس کا ایک اور بھے کھوما تو میرے اس عقدہ کا دوسر براحصر ال ہوئی اور بیس نے اس بیس بھی برا من ملد ویک آپ نے جونمی اس وہ کے کا چی کھوتے میرے عقدے کر جی خود بخو دکھنتی جا تھی اور میں ہے امرد کی تا جن کی حقیقت کے بارے بٹس کچونیس کہا جا سکتا یہاں تک کرآ ہے ہے اس کے یا نچے ں چچ کھول ڈاے اس دوران میرے مسئے کے سررے داز جھھ پر عیاں ہو گئے اوراس کے تمام مخلی اور پوشیدہ راز کھل کرمیرے سامنے آھئے نیز میری بھیرت تو ائے روحانیہ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو کی ور اس نے تمام تجابات کو بھاڑ ڈالد حصرت مجھ نے میری طرف نظری اور فرمایا ۔ پوری قوت کے ساتھ اسے مکڑلواور پی تو م کو تھم دو کدوہ اس کے خوب تر کو لیے لیے۔ ہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھے بخدا نہ تو ہیں نے ان سے کوئی ہوت کی ورندہ ضرین کومیرے معاسلے کا پچھو بٹا چاہ اس کے بعد یش و پاس اسپنے مقدم پراوٹ آیا اور شخخ علی بن بتی جمہ انداندی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس سے پہلے کہ میں پچھ بولوں آپ نے فرمایا کیول! میں نے تیجے کہ نہیں تھ کے شخ عبدالقادر رہ تہ حدق الی مدیری رفین کے بادشاہ ورافعال متصرفین کی ہاگ ہے ، لک ہیں ہوائھن! تیرے عقدے کے سیسے میں مشہد ہے تیرے مقدر میں ندھے محرجس وفت سیخ عبدالقاور رحمة حدثمانی مدی نظر تیرے عقدے پر پڑی توانہوں نے تجے اس کا مشہدہ کر دیا۔ بیاتو وہ عقدہ ہے کہ جس کی بجد می عربی گررجاتی ہیں اور وہاں اگر وہ تھے مضبوطی سے پکڑلو کا جمد نہ فرماتے تو تیری عقل زائل ہوجاتی اور تیرا حشر چیز ن وسر گرواں لوگوں بش ہوتا اور آ پ نے اپنی تو م کو تھم وے کہ وہ اس کا خوب تر لے سے فر یہ کراس جو نب ش روفر ہ یا ہے کہ تو مقتدا ہے۔

شیع ابوائس جونگی رہمۃ الشاقالی مدیکا بیان ہے کہ '' خرمی عمر شم میرے وں میں ایک میں عقدہ پیدا ہو، جس کے بہت سارے امور

سئلہ ما پھی کی شکل اعتبار کر گئے۔ بیس س سے حل کیسے معنرت شخ علی بن جتی رہ ہو اند تعالیٰ مدیری خدمت بیس آ یا انہول نے

مجھے دیکھتے ہی فرمایا ابواکس استیرہ مقدہ افعال قدرت کے بارے میں ہے۔ بیز بانی کامی یا تول سے فیس محبت سے عل ہوگا۔

تم چیخ عبدالقادر جیدانی رمه اند تعالی مدیے پاس جاؤا ود عرفاء کے بادشاہ میں اور اس وقت متصرفین کے افعال کی باگ

مشاعدہ کرانے میں رہنمائی

دہ موضع قرف کی طرف نگل گئے اب ان کا بیرہ ں تھ کہ جب بھی بغد ویش داخل ہونے کا ارادہ کرتے منہ کے بل گر پڑتے اور ا گر کوئی فخص آئیس اض کر بغنداد میں واعل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ بھی مندے بل کر پڑتا۔ ا یک دن ان کی واردہ روتی چینی حضرت شیخ کی ضدمت میں حاضر ہوئی اپنے بینے سے ملاقات کا شوق اور وہاں جانے سے اپنے معدوری کا دکھڑا سنانے گلی آپ نے تعوژی دیر کیلئے پنہ سر جمکا میا اور پھر فرمایا ہم نے قرف سے بغدادآنے کی اجازت دے دی ہے مگروہ تختہ زیتن کے لیچے نیچے آئے گا ورتیرے کھر کے کئویں کے اندر سے تیرے س تھ گفتگو کرے گا۔ لوگوں کابیان ہے کہ شخ ابو بکر بنتے ہیں جرف ایک ہار کھر کے کئویں کے اندرآتے ور پی والدہ سے ملاقات کرکے وائي جهات\_ شخ صری مسافر رہمة الشاقالي عديد في تضيب البان رهمة الشاقال عد كوهنرت شخ كى خدمت بي بيج تاكدورة ب كى با كارو بش فینغ بو محرر مرد-الله تعالی مدیل سفارش کریں "ب نے ان متعلق بھد کی کا وعدہ فر ماید۔ مظفر جہال ور پیخ ابو بکر کی آپس میں دوئے تھی۔مظفر نے ان می وٹوں مقد تعالی کو دیکھا القدرتِ العزت نے مظفر سے فرہایاء اے مثلفر! مجھے سے پچھے مانگ ۔ انہول نے عرض کی مول اسمیرے بھائی ابوبکر کا قصور معاف ہواور انہیں ان کا مقام مطے۔ القدتعالي نے فرمایا بیدمعاملہ میرے دنیا و تحریت کے دن ستید تاعید نقا در (رحمۃ بشقانی عید) ہے متعلق ہے تو ان کی طرف جا اور کہدکہ تیرارتِ فرہ تا ہے کہ بیں نے مخلوق پر '' فت ناز ں کرنے کا ار دہ کیا تھ تو نے ان کی شفاعت کی تھی جو بیں نے قبول کرلی اور نوے جھے سوال کیا تھا کہ بیں رحم کروں اپنی بخشش ہے اور مومنوں میں ہے جس نے بچھے ویکھا اس پراینافضل وکرم عام کروں ، سویس نے یہ بات بھی قبول کر لی لیس تو ابو بکر ہے رامنی ہوجا کیونکہ بٹس س ہے رامنی ہو گیا ہوں۔ ستنے میں آخے منور سلی اندہ ایہ ملم کا ظہور ہوا اور آپ مسی اللہ تعالی عدید مسلم نے فرمایاء اے مظفر! زیٹن بٹس میسرے ٹائب ورمیرے عنوم کے وارث سیّدعبدالقاور سے کہددے کہ تیرے جدامجد کا حکم ہے کہ بو بکر کو اس کے حول ومن زل واپس چیسردے باد شبرتو اس سے میری شریعت کے معاصع

حضرت غوث اعظم خاشقال ہے کی بات نہ ماننے کی سزا

ا پوتھہ بن رجب داری رحمۃ اللہ عید کا بیان ہے کہ شیخ عبا درجہ مند تعالی عیدا درشیخ ابو بکرین جمامی رحمۃ اللہ عید بلندا حوال کے یا لک تنہے۔

حضرت سیدی شخفع عبدالقادر جیدنی روی اعدتهانی علیه وشخ ابو بکر روی اندانی عبدے فرمایا کرتے سے کد شریعت مطیرہ مجھ سے

تیری دکایت کرتے ہے آپ انیس کی باتوں سے مع کرتے تھے گروو ن سے بازئیس آتے تھے۔ایک دفعہ معزت شخ مجدر صاف

میں داخل ہوئے تو شخ ابو بکروہاں موجود تھے آپ نے بنہ ہاتھا ن کے سینہ پر پھیرا ورفر مایا میں بو بکر کو کھنچیا موں اوراہے بغدا دے

نگالیا ہوں بیاکہنا تھ کہشنخ ابو بکر کے حوال اور وارد ت فتم ہوگئے وران کے روحانی مقامات ان کی نگاہوں ہے پیشیدہ ہوگئے

شیخ ابوالقاسم بطائحی نزیل شام کابیان ہے کہ بیں 9 ہے؟ مدیس صافعین کی زیارت کیلیئے کو دلبزن کی طرف آیا اس وقت اس پہاڑیں

صفہان کا ایک نہایت صالح شخص رہتا تھا جے کوہ بیٹان میں طویل عرصہ تیام کرنے کی وجہ سے شخ جبلی کہا جاتا تھا۔ میں اس کے

یاس حاضر ہوا بو چھاحضورا ۔ آپ کو بہاں کتنا عرصہ ہوگی ہے؟ انہوں نے کہ سر تھے س بیٹی نے کہا ہ اس دوران آپ کیساتھ کو کی

مجیب وغریب واقعہ گز را ہوا تو بتا کیں انہوں نے کہا ہے ۵۵ ھاکا واقعہ ہے کہ یک وفعہ جاندنی رات کواس بہاڑ والوں کویٹس نے

دیکھا کہ پکھیوگ دوسرول کے ساتھ جھ ہورہے تھے اور گروہ در گروہ عراق کی طرف ہوا بٹس کڑ رہے ہیں۔ بٹس نے ان بٹس سے

ایک دوست سے اوجوں آب ہوگ کدھر جا رہے جی ؟ اس نے کہا اجمیل خطر الداسان نے تھم دیا ہے کہ ہم لوگ بغداد میں

فنبغ جبلى رحمة الشاقال عيه

ان کی اطاعت اوراحتر ام کاظم بھی تودی گیا ہے۔

یج خوداس برلوٹ آئی اور وہ ای جگہ مرکب فیدھی جا جیوں کے درمیان اس کی موت کی خبر کھیل گئی حضرت شنخ عبدالقادر جیلا **نی** 

جمة الله تعالى عليه في ال عن ال كي موست كي خبرجيل كو وعد وك وعفرت سيدعبدالقاور رحمة الد تعالى اليرفر ما يركسة عقد كم

ن دوآ دمیوں نے میرے حال میں جھے سے مقابلہ ہازی کی میں نے یار گا و خداوندی میں ان کی گروتیں ماریں۔

شیخ ابوالحسن علی بن یخی بن دنی القاسم از حی رتبه هدمیکا بیان ہے کہ کیسے مرتبہ عیادے کہ جس معزے سیدهبدالقا در بعد اهداتی عبد کی

مخالفت كا انجام

ملفوظات

حضرت سيدعمدالقادر جيلاني روء الدندن عد تدنى في سي دوست تح ان ك زندك كا يشتر حقد وين حل سي برج راور

احیاہے کتاب وسنت میں گزرائے ہے کہ تعلیمات اور وعفول میں لقد تھ ٹی کی تو حدید اور حضور ملی مند تھ ٹی عدید اس سے در سے

انتباع پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت کو ، زم وطروم قر ردیا ہے آپ کے نز دیک اللہ کی معرفت کا راستہ

توحید مقام قدس ہے ہونے والے اسرار وہی مُراخفُ مکا نام ہے اور قلب کا حدود افکارے تب وزکر کے بدارج اعل تک بیٹی جانے کا اوراقد م تجریدے تقرب کی جانب پر سے ورتفریدے جانب قرب بڑھ جانے کا دور کو نین کو لاٹھی سجھتے ہوئے ظاہری و پاطنی لور کے اقتباس کا اور بلاعز بیت کشف تجبیات انوار کے تحت عامول کوفتا کر لینے کا۔

صرف اتباع سنت کے ذریعے طریقت کے اصواول رعمل پیرا ہونا ہے ۔ پ کے سد مصوف کا تمام تر ماخذ قرآن مجید اور سنت نبوی ہے اور انک کی روشن میں آپ نے محلوق خد کوہم وعرفات سے پنے قلوب کو روش کرنے کی وعوت دی ہے۔ آپ کی تغییرات جوملفوندات کی صورت میں مختلف کتب میں موجود ہیں ان کا یہاں خلاصہ پیش کیا جاتا ہے تا کہ قار کمین مستقید

یقین نام ہے، نم فیب کے اسب واسرار کی حقیق کا اور محبوب کے ساتھ اس تصال کا جس سے محبوب کے سواتمام فیروں سے انقطاع ہوجائے اور ذکر محبوب کے ذریعہ وحشت وغیبت کی صدح ہوسکے اگرتم پے نفس کوحاست ذکر میں غیرانندے جدا کر کے لقا ومشاہد و حرمت و جدان کوترک کرو کے تو تم اپنی مقل ہے ، جز نصور کئے جاؤ کے کیونکہ محبت کے ساتھ دغیویت کا تصور ای نہیں کیا جاسکتا۔ جب مرادقلب پرغالب آ جاتی ہے تو ہر شے خدا ک ملکیت بن جاتی ہے اور غیرانقدے تمام ارادے ساقط ہوجاتے ہیں اس وقت سیج معنول میں مملوک سے ملیت شم ہو جاتی ہے اور س حاست کوخا عس کہ جاتا ہے کیونکہ جب تم ذکر میں مشغول ہو کے تو اس سے محبت قائم رہے گی لیکن جب تم اس سے اپنا ذکر سفے مگونو پھرتم اس سے محبوب بن جاؤگے۔ یا در کھو! مخلوق تہر، رے درمیان ایک جی ب ہے کیونکہ تہر، رانگس بھی تہر، رے دب کے درمیان جی ب بنا ہوا ہے تقرا یک موت ہے

کیکن پھر بھی لوگ اس میں زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ حاں کی بنداعوام کرتے ہیں کیکن حال کی ابتدا صرف خواص ہی کا حصہ ہے جس وقت سط کی کیفیت ہوتی ہے تو انبساط حاصل ہوتا ہے ور رخصت کوعز بیت بل تبدیل کردیا جاتا ہے

كيونكرعز بيت أيك قابل فخرمسرت باست كررخست ناتص يدن والوب كيلت جوتى ب ورعز بيت كال إيمان والوب كيلتا-

آپ نے فرمایا کر حسن محلق نام ہے مطالعہ حق کے بعد مخلوقات کی جھ وک سے اثر قبوں نہ کرنے کا۔ ابتدائے لکس کو حقیر تصور كرتے ہوئے نفسانی افعال كوحقير تصور كرے۔ جو محلوق كو يون و حكمت و دبيت كئے گئے ہيں اس كی قدر ومنزلت كرے، میں ایسے مناقب ہیں جن سے بوگول کے جو ہر کھلتے ہیں۔ وازدات آپ نے قرمایا ہے کہ داردات امپین تو بد طلب حاصل ہوتے ہیں ندکی وجہ سے زائل ہوتے ہیں اور ندکسی ایک طریقہ سے و بنتے این ندان کیلئے کوئی وقت کا تعین بے لیکن طور قشیط دیے حقیقت س سے برنکس ہے۔ محبت سپ نے فرمایا ہے کہ محبت اس قلبی لگاؤ کا نام ہے جو محبوب کیئے پیدا ہو ور دنیا محبت کرنے وا بول کی نظر میں انگوشی کے علقہ یا غم وائم كى مجلس كى طرح محسوس مونے لكے محبت كيك بيد نشه بي جس بيس مروقت مد موثى كا عالم طارى ر مائي جس كا نشه نہیں اتر تا لیکن اس بیں بیضروری ہے کہ فل بری و باطنی طور پرمجوب سے دوخصوص قائم رہے جس بیں ضوص نہیت کا دلمل رہے محبت محبوب كيسواسب في قطع تعلق كريين كا نام ب ورجب محبت كانشد طارى بوجاتا بي قرمشامد ومحبوب كي بغير موش على نہیں آتے اور شاپنے امراض قلب سے جدامشاہدہ محبوب شفایاب ہوتے ہیں نہ وہ محبوب کے تذکرہ کے بغیر مذت حاصل كرتے بيں ندكى كى پكاركا جواب ديے بيں۔ سپ نے فرہایا ہے کہ چم معرفت سے مشاہرہ کر کے بسا طقر ب تک رس فی حاص کرنے کا نام نعت ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر کے وقت اللہ تعالی کی جانب سے بیا اش رو ہوجائے جو قلوب پر اثر عماز ہونے کے اور بیاثر اندازی

دائی رہے نہ تو اس میں نسیان کا دخل ہونہ وہ غفلت و تکمدر کا باعث بن سکے در جب بید دصف پید ہوجائے تو نفس وقلب خود بخو د

ذاكر موج تے جي جيس كالشاتعالى نے فروا في الله كرو الله ركزا كشير أ ليني خداكوريوده سے زياده يادكرو\_

اورافض ذكروه ب جو كوشد باطن بش منجاب الله يهير مون وال و ردات س ايك بيجان بري كروب-

حسن خلق

آپ نے فرایا ہے کہ بہترین شوق وہ ہے جس میں کے حضوری حاصل ہو کہ کوئی وقت بھی مدقات سے خالی ندرہے اور وہ حضوری رویت وقرب سے زائل شہو سکے جکہ جس قدر مد قات بیس مند قد ہوتا جائے ای قدرشوقی بیس بھی زیاد تی پیدا ہوتی چی جائے ای طرح جب تک عو رضات ہے انحد نہیں ہوتا س وقت تک شوق کی سمیل محال ہے عوارضات موافقت روح امتباع عزائم اور خطائس كانام ہے اور جب اشتیاق اس ب سے خان ہوتا ہے تو بھر میں بھوش كون نبيل " تا كدكس شے نے اس ورجه پر پنچاد یا کیونکہ پھرالی داگی حضوری حاصل ہوجاتی ہے کہ اس کے سبب شوق مشاہرہ بیں بھی اضافہ ہوتا چلاج تا ہے۔

"ب نے فر دیا ہے کہ معرفت نام ہے کا کنات کی تخلی اشیاء کے معانی ہے واقفیت حاصل کر لینے اور مشیت بیں اس کے حسن کے مشاہ ہے کا جس کی بناء پر کا نتات کی ہرے سے وحد نبیت کے معنی فدہر ہونے لکیس اور فانی اشیاء کی فناسے علم حقیقت کا

آپ نے فرہ یا ہے کہ صولی وہ ہے جو اپنی مراد کومرادی کے جان کردے اور ترک دنیا کرے مقدرات کی موافقت کرنے لگے

آپ نے فروایا ہے کہ توب نام ہے اللہ تعالی کی ان عنویات سابقہ ور قدیمہ کے دوبارہ حاصل کرنے کا جواس نے ماضی جس

اپنے بندے پر کی بیں اور جب بیمقام ال جاتا ہے تو تا پاکسوز تم کا قلب ہے فاتمہ کر کے سکواسطرے روح کے سپر دکر دیا جاتا ہے

كه قلب وعقل روح كے تالع ہوكر رہ جاتے ہيں ور توب كاستح مقام حاصل ہوكر تمام امور صرف رضائے للى كيلئے انبيام

س وفت اس کومراد کے مطابق آخرت ہے تیل ہی دنیا حاصل ہوج نے گی اوراس پر خدا کی جانب سے سلام آئے لگے گا۔

س طرح ادراک ہوئے <u>گئے کہ</u>انقد تعالی کی حدیث کی جانب آیک اش روہوجس سے جیبت ریو بیت اوراثر ات بقا ظاہر ہوئے لگیس

تصوف

بالنفس لكتة بيرر

وروه اش رہ لقاء کی جانب اس طرح ہوجس ہے چھم باطن پرجد س خداوندی کاظہور ہوئے گئے۔

تپ نے قرہ ما ہے کہ حامد وہ ہے جوعطا ومنع اور سودوزیاں ہے ہے نیاز ہوائی مقام پر پہنچ کر بندے بیل شکر وحمد کے

د ونول اوصاف مساوی ہوجاتے ہیں اور حمد ہی وہ شے ہے جوشہود و کس کی تمام صدوں کو وصف جمال میں کم کرویتی ہے۔

بندے کے قلب میں القد تع کی کیلئے سے تصوارت قائم ہو ج نے کہ خد کی محرانی ورتوجہ کے خیال کے عداوہ اس میں اور کو کی شے باقى ئىرىپ سپ نے فرمایا ہے کہ فنا ہے ہے کہ اونی جی کی وجہ سے وں کے اوپر اسرار خداوندی کا اس طرح ظہور ہوکہ بوری کا تنات اس کی تگا ہول بٹس نیج ہو کررہ جائے اور اس اوٹی بھی کی وجہ سے وہ فتا ہوجائے ور اس کی فتا ہی اس کی بھا کا سب ہوجائے کیکن سد بقا خدا تک کی بقاء کا مظہر ہوگ کیتی جب امتد تک کی ارش وجوتو فتا ہوجائے اور جب س کی جمل پڑے تو بقا حاصل ہوجائے۔ اس طرح وہ ولی فتا کے بعد مقام بقاض کُنٹی جائے گا۔ '' پ نے فریایا ہے کہ بیتا 'س لقاء کے بغیر حاصل نہیں ہو تی جس لقاء کے ساتھ فنا دائقطاع دابستہ شہو۔خواہ دہ چیٹم زون کیلئے ہی کیول ند ہواور اٹل بقا کی شناخت ہے ہے کہ کوئی قانی شے ان کے اوصاف عمل معماحب ٹبیل ہوسکتی اس سے کہ فٹا اور بقا سمیل میں ایک دوسرے کی ضد جیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وفاتام ہے محرومی و نا کا می کے عام میں خد کی خوشنو دی اور طاعت کوٹو ظ رکھنے کا اورا ہے تمام اقواں واعماں یں حدوداللی کے طحوظ رکھنے کا قولاً ورفعل اور جب موس کے خوف ور ہا ء کا وزی کیا ہوئے کو دونوں میں وی ہوں۔ مشاهده آپ نے فرمایا ہے کہ مشاہدہ نام ہے چٹم باطن کوتر م چیز وں کو دیکھنے سے منع کرنے اور چٹم معرفت سے مشہرہ باری کرنے کا تا كه يفين وصفا قلب مي اس طرح جوه قلن مور كه عد لم غيب كامشا بدو مون ككه. مبتت آپ نے فرمایا ہے کہ ہمت تام ہے اپنے نفس کو حب و نیا ہے اورا پی روح کو تعلق عقبی سے خالی کر بینے اور اپنے ارادوں کو ا پنے ربّ کے ارادوں کیما تھ وابستہ کردینے اوراپنے باطن کوکا کتاب سے خوں کردینے کا بہ خواہ وہ چیتم زون کیلئے تی کیول نہ ہو۔

آپ نے فرمایا ہے کہا تو اس واعمال عمل صدق ہے ہے کہ اس کے ذریعیر ویت خدا وندی حاصل رہے اورا حوال بین صدق ہے ہے کہ

صندق

اسكے حصول كے بعدا تا بت وحضوري كے وربعدرجوع كا اسطرح مث بده كرنے كئے كا كہ غيرالقدى جانب سے رغبت فتم ہوجائے كى ورخوف البي كاغلبه موجائ كا آپ نے فروایا ہے کہ تعزز حقیقت بل وہ ہے جو بند کی طرف سے ہواور بندی کیسے ہو۔ اس تعزز کا فائدہ بیہ وگا کہ فس احساس مجز كرتے لكے كا اور الشك رس فى كينے تو صعے بشد ہوج كي كے۔ ' پ نے فرمایا ہے کہ تکبر وہ ہے جوخوا بھ نفس کیئے ہو ورطبیعت میں سے بیجان پید کردے کہ خدا تک رس کی کااراوہ مغلوب بوکر رہ جائے ( تکبرطبی تکبرکس سے برائی میں تم نبیں ہوتا)۔ آپ نے فروبا ہے کہ حیایہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالی کاخل وانہیں کرتا یا اس کی حرام کردہ اشیاء کی جانب متوجہ رہتا ہے یا س شے کی تمن کرتار ہتاہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے البند وہ اللہ سے حیا کرتا ہے ور فوف اللی کی وجہ سے گنا ہول کو ترک کردیتا ہے وراس میں دیا کا جذبہ شامل ہوتا ہے وراس وقت تک دیا پر قائم رہت ہیجب تک بیتھ ور رکھتا ہے کہ اس کی بوری زندگی کو الله تعالى و كيدر م اوراس يرمطنع م محى البيت وقلب كورمياني يروع الد جائي وجد كال وجد المحى حيا يدا اولى م

آپ نے قرمایا ہے کہ طلب محبوب بیں بہت کا کتات کے وجود مقامات اسراء کو تدیرے فالی کر لینے اور لباس عمانیت کے ساتھ

آپ نے فرہ یا ہے کہ انابت کا مطلب ہے کہ طلب ترقی ورک منزں پردک جانے سے حراز کرتا اور ترقی کر کے رموز باطنی تک

رسائی حاصل کر لینا اوراینے ارادوں پروفت حضوری اعتادر کھنے پھرترتی کرے رب کریم کی جانب کلی طور پرخودکورجوع کردیا۔

مف رفت مخلوق کو گوارا کر بینے اور خلوص کے سر تھ خلق ہے جن کی جانب رجوع ہوج نے کا نام تجرید ہے۔

ی کے ذریعہ وہ سکون حاصل کرے جس کے تحت قف وقدر ورخد کی مرخی کے مطابق حالت فقریش بھی ترش رو ہوئے بغیر تنامحوں كرنے تھے۔ و مسال المار المراجع معامد مثل الله ك وعدول كي جانب متوجد رب كوككه موك كيف ونياسية خرت كي طرف رجوع بانسبت فعدا کی محبت میں مخلوق کو چیوڑ و بینے کے الیکن اللہ کی جانب ورریاد المشکل ہوتا ہے۔ ورصبرمع القدسب سے زیادہ مشکل ہے کیونکد صابر، نقیر، ش سرغنی سے فضل ہے ورشا کر فقیر، ن وونوں سے افضل ہے اور ٹا کروم برفقیرافشل ہے۔ان لوگوں سے جوحسول او ب کی خاطر معد انب کو عوت دیتے ہوں۔ "ب نے فرویا ہے کہ حقیقت شکر بیرے کے نہر ہے ، اور کا اور کا احتراف اور اوائے شکر کی عاجزی کو مانظر دکھ کر محنت واحسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی عزت وحرمت ہوتی رکھی جائے شکر کے کئی قسام ہیں۔ شکراسانی بید ہے کہ زبان سے خمت کا عتراف کرے اور شکر بالار کان ہے ہے کہ خدمت ووقار ہے موصوف رہے، ورشکر ہالقلب ہے کہ بسا دائم وو پرمعتکف ہوکر حرمت وعزت کا تکہبان رہے پھراس مشاہدہ کی لعت کود کھے کر دید رمنعم کی طرف تر تی کرے۔ش کروہ ہے جوموجود پرشکر کرے، شکور وہ ہے جومفتود پرشکر کرے اور جامدوہ ہے کہ منع کو عطا ورضر رکونغ مث ہدہ کرے اور دونوں وصفول کو برا برجانے اور جدید ہے کہ یں وقرب پر پہنچ کرمعرفت کی آنکھول ہے تی مہی مدوا داوم ف جس کی وجلہ کی کامشاہد و کرے اور اس کا اعتر اف کرے ۔ آپ نے فروایا ہے کہ توکل ما سوا اللہ ہے باطن کوخاں کرے اللہ کے ساتھ مشغولیت اللہ رکر لینے کا اور غیراللہ ہے قطعی ستثنى ہوجانے كا نام بي توكل مقام أنا تك رس أنى ور پوشيده مقدرات كوچشم معرفت سے مشاہره كرنے كا ذريعه ہوجاتا ہے سسک معرفت میں حقیقت یعین پر اعتقاد قائم کرنے کا سبب بنآ ہے اس سے کہ یعین اس طرح مبرشدہ ہوج تا ہے کہ جس میں تناقع یقین اثر انداز ہو ہی نہیں سک تو کل حقیقاً اخداص کی طرح ایک حقیقت کا نام بھی ہے اور حقیقت اخلاص نام ہے عمال کے سلسلے میں طلب جز کوختم کروینے کا۔ پھر یکی تو کل بندے کومنی نب مقدحول وتو قاسے نکال کرسکون و یا نبیت کی منازر تك كانجاد يتاب\_

اب نے قرمایا ہے کہ مصائب وابتل الل ایست قدی اور شریعت کے دس کو پکڑے دہنے کا نام عبر ہے۔ صبر کی بھی کی اقسام ہیں۔

ا سائس کے اس کے علام رونوائل کوٹایت قدمی کے ساتھ و کرکے خدا تعالی کے حکام پر صبر اعتبار کرے اور

آپ نے قرمایا ہے کداولیاء اللہ سے حق بلس رجا ہیا ہے کہ خد تھا کی کے ساتھد حسن تھن ہو تکرنے کسی نقع یا وقع ضرر کی أمید پر کیونکہ الل وہا بہت جائے ہیں کہ ن کو کلی تمام ضروریات سے فارغ کردیا گیا ہے، کی وجہ سے وہ ستعنی رہجے ہیں اور پھرخدا تعالی سے ڈرتا بھی رہے ۔ محض آسکی عظمت وجل ل کی وجہ سے شہ س وجہ سے کہ وہ رؤف ورجیم ہے رہا بدا خوف اسمن ہے خونی ہے اور فوب بلاد جا منااميدي إداور بيروونول قدموم مين رسول الشسل خدق ل ميداسم فرماي گرموکن کا خوف اور رجاءوزن کیاج<u>ے ن</u>اتو وونوں برابر <mark>کلی</mark>ں۔ الوؤرن حؤف المؤمن وارجاءها لاعسلا ''پ نے فرہ یا ہے کہ خوف کے کئی مقام ہے۔ آئنجا روں کا خوف عذرب کے سبب ہوتا ہے ۔ مجاہدین کا خوف عباوت کا اُوا ب کم نے یا نہ لئے کے سبب ہوتا ہے ۔ عشقان کئی کا خوف ٹھنے المی کے فوت ہوجائے کے سبب ہوتا ہے ۔ اور عارفین کا خوف عظمت و ایست اللی کےسب موتا ہے یکی اعلی درجد کا خوف ہے کیونکد بیز آئل نیس موتا بلکہ بمیشدر بتا ہے۔ لقيركيلنے يى مناسب بے كداكى قلر ميں جول فى موس كے عداز قفر شى جو ہر مور بہتر كيفيت اشتياق مور رجوع كى صلاحيت مور وسیج القلب ہوا ورحق کومرف حق ہی کیلئے طلب کر کے صداقت کے سو ورکوئی راستہ نعتیارنہ کرے اسکی جنسی تبسم ہے تجاوز نہ کرے

تے، (برجو) کے معنی کو ظ ہر کرتی ہے بینی اپنے ربّ ہے پر 'مید بھی ہیں ور (یفاف ) ف نف بھی اور تقویٰ برقائم رہتے ہوئے ہی

ت قوت قلب كيل م جوال كو ي حبيب سے حاصل م ورقائم رماان كا ي حبيب كى مرضى كے تحت ـ

صرت شنخ نے فقیر کے جار حرف ( ب ۔ آ ۔ ی ۔ ر) کا تعریف کو یوں مجھا یہ۔

ف من الموجانا التي ذات ش اورفارغ موجانا لي تعريف وصفات م

مجلت پیندنہ ہو، پر رکول کی تفظیم ، چھوٹول کے ساتھ شفقت ہے چیٹ ہے ، بہت ذیادہ متخمل مزج ہو۔ اس کا برفعل ادب آسوز ہو

صوم وصلوۃ میں اکثر مشنول رہتا ہو۔ صادق اعقوں ہو۔ ہرجاں میں جابت قدم رہے ۔مہمانوں کی تواضع کرتا ہو۔ جو پانچہ بھی

ای لئے واجد کرج تاہے اوراس پر شی طاری ہوتی ہے۔ عبل منالح آب اے فروایا ہے کہ جس نے اپنے مول سے صدل و تقوی کا معاملہ کردیا وہ خدا سے سواسب سے بیزار ہوجاتا ہے۔ عزیزوا اس بات کا دعویٰ شاکرہ جوتم ہے مکن شاہوشرک ہے حتر زکرہ ورتضاوقدر کے ان تیروں سے خوف کھا وَ جوشہیں زخی کرنے کی بجائے لگل کرڈالیس کے بھر مختص کار ومور میں پکھی مہوجا تا ہے تو القد تعالی س کالقم البدل عطا کرویتا ہے جب تک نفس یا کیزگ حاصل نیس کرے گا در بھی مزکی نہ ہوگا ورجب تک نفس کرویدگی میں اصحاب کہف کے کتے کی طرح نہ ہوجائے جوائے لئے وروازے کوارزم کرے ہمہیں اس وقت تک میں ٹرتیس کہ جا سکتاجب تک تبہارے نئس سے میرصدان تنے لگے يايُتُها النَّعَسُ المُطمئنةُ الرجعي التي ربُك راصيةً یعنی نے فلس مطملتد! رامنی فوش سے بے رب کی طرف اوٹ جا۔ اس ونت قلب کووہ حضوری حاصل ہوگ کہ حق سبحانہ تھ کی تجدیات کا مرکز بن جائے گا اور اس پر جلال البی کے انکمشافات ہونے کلیس کے اوراس کو کامل واکمل بنا کر وراشت اس سے سپر دکروی جائے گی وہ مقام اعلی ہے بیصد اسفتے <u>لکے گا</u> یاعبدی و کُلُ عبدی انت لی و ابالک اے مرے بندے قرمرے سے ہادر تل ترے ہے۔ ھو ب<u>ل</u> تقرب کے بعد خاصان خداش شار ہونے گئے گا۔ خدیفۃ مقد کا مقب ل جائے گا اور نظام کا مُنات پر قبضہ حاصل ہوجائے گا تا کہ غرق ہونے والوں کو ختکی پر ہائے ، گمرا ہوں کو ہدیت دے ورا گرکسی مردہ پرگز رہے تو اسے زندہ کردے، گنبگاروں میں پہنچے توان کونصیحت کردے، دورجونے وانول کو قریب کردے اور شقی کوسعید بنادے کیونکہ ولی القد ابدال کے تابع ہوتا ہے اور ابداں نبی کے تالع ہوتے ہیں اور تمام انبیا وحضور کرم سی مدتعالی مدید اسمے تاج ہیں وسیون کی مثال یا دشاہ کے قصہ کوجیسی ہوتی ہے جو بھیشداس کی صحبت بھی رہتا ہے اور رات کو سرار مملکت ہے ہمکتار ہوتا ہے۔ اس طرح دن رات بادشاہ کے قریب رہتاہے جبكه دعترت يوسف هداسام سعفره باحي كدرات كاخواب اسينابي توس سع بيان تدكرنا يابعي لاتقْصُحل رؤيات على احوتت الفرزعوا تم ابنا فواب الين بحائبون سصندكهنا ن اوليه و كتقريب كاسبب بنمآ بية شب ان كين كاشف، مرار

آپ نے فرہ میا ہے کہ وجد ہیں ہے کدروح ذکر کی حدوث میں ورنفس مذب عرب میں مشغول ہوجائے اور سب سے فارغ ہو کر

صرف خدا تعالیٰ کی ہی طرف متیجہ ہو۔ نیز وجدمحبت الٰہی کی شراب ہے جب موں سینے بندے کو چاتا ہے تو اس کا وجود سبک اور

ہلکا ہوجاتا ہے اور اس کا دل محبت کے بازوؤں پر اڑ کر مقدم حضرت لقدس میں پیٹنے کر دیائے ہیب میں جا گرتا ہے

اسم اعظم

جدائی افقیار کرلوتا کرتم اینے زہر کی دویہ ہے ہی توت باطنی ور سے حسن و دب کا مشاہدہ کرسکور خدا کے علاوہ تمام عام واسپاب ہے اس خوف سے منقطع ہوجاؤ تا کہ تمہر رکی معرفت نہ بچھ جائے اور جب تم جالیس دن ( یک جد ) اینے ربّ کیلئے مخصوص کردو گے تو تمہارے قلب سے حکت کے چشے جاری ہوجا کیں گے اورتم معرضت الَّبی کی آپش کا مشاہرہ کرنے لگو گے جس کو حضرت موی طیاسلام نے اپنے شیم قلب پرمحسوں کیا تھا اس کیفیت کے بعدتم ، پےنفس وخواہش ، اپنے شیطان ، اپنی طبیعت اور ہے وجود سے کو سے کے تغیر جا میں نے اس سے کا مشاہرہ کری ہے جوقلب موی پرروش ہوئی تھی اس کے بعد تمہارے قلب میں اطن سے بیہ واز آئے لگے گی کہ پیل ہی تمہار رہ ہوں رمیری ہی عبوت کرور میرے غیر کی اطاعت ہے گریزاں ہوجاؤ۔ میرے سواکسی سے تعلق ندر کھو۔ میرمی معرفت حاص کر کے میرے فیر کوفر اموش کر دو۔ فیر سے اعراض کر کے صرف میرے ملم ، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہوں جب حمہیں لقاء النبی حاصل ہوجائے گا تو تمہاری زبان میر فساہ ہے اسے عددہ جاری ہوجائیگا ورتن م حجابات رفع ہوکر قلب ہے کدورے زائل ہوجائیگی ورکنس کوکمل سکون حاصل ہوگا پھر جب اس کے الطاف غالب آ جا تھی مے تو تھیں خطاب کیا جائے گا ۔ ہے۔ اسے جس عب ان انقس کی طرف توجہ کرواور ان کو راہ ہدایت بر چلاتا ہوا میری جانب لے تناور ان سے کہا دے کے میری ہی اجاع کریں پھر انہیں رشد کے راستے مر

بدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر۔ اس کے بعد پھر قطع تعلق کرے دوبارہ ستو رکر لے وراسی هرح کرتارہ۔

آپ نے فر ویا ہے کہ محلوق سے کنار وکشی سے قبل علم حاصل کرو کےونکہ جو فخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ إصداح سے زیادہ

نسادیش مبتلا ہوجا تا ہے جمہیں جاہئے کہ ثم تا شریعت اپنے ہمر و سے کرنام کی روشی بیں عمل کروہ پھر لند تعالی حمہیں علم مدنی کا

وارث بنادے کا جس ہے تم ناواقف ہو جمہیں جائے کہتم م سبب وذرائع ہے تعنق منقطع کر کے رہ واروں اور احباب سے

پر حضرت موی میداسام کے عصابے اخلاص کی ضرب لگا ہوتو اس سے تفہتوں کے جشٹے اٹل پڑیں اور تم عارفین کی طرح اخلاص کے یروں سے تغس کی تاریکیوں سے نورفدس کی وسعتوں میں پرواز کرکے مقصد صدق کے باعات میں چنج جاؤگے۔ بندے کے قلب میں اس وقت تک ضیاءاورلوریقین پیر نہیں ہوتا جب تک سکے چہرے پرنور کی روشنی کے مطوط فلا ہرنہ ہونے لگیس اس کے بعد ہلاءاعلی سے ملائکہ اس کا نام لے کر پکار نے لگتے ہیں اوروہ روز حشرصہ وقیمن کے زمرے بیس شامل کر لیاجا تا ہے۔ للِفرحمهیں جا ہے کہ نہ صرف خواہشات نغسانی ہے عراض کرو بلکہ اس میں جگہ ووجس کی لذت قلوب عارفین کوسرایا لور بناویتی ہے پھرائبیں کی غیرے لذت عاصل نہیں رہتی۔ یا در کھوا بغیر تو شہصد تی وصنوری کے سفرآ خرت نہیں کیا جاتا قلب پر قابوعاصل کئے بغیر مجمی " خرت کی منزل حاصل نہیں ہو تکتی ۔ جب تھی بشریت کی کٹ فتوں سے مصف ہوجا تا ہے تو بندہ خود بخو دھمیل احکام کرنے لگناہے۔جس وقت عارف نگاہ مقتل سے مشاہرہ کرتا ہے تو او راہی اس کے باطن میں تفود کر جاتے ہیں۔ یا در کھو! اور بائے کرام ہارگاہ سلطانی کے خواص ہوتے جیں اور عارفین مجلس شاہی کے ندیم۔ اولیاء کے شہدیش س وقت تک علاوت پیدائیس ہوتی جب تک وہ ابدالین کے مبرکہ تمنیوں کو نہ چکھ میں۔ یا در کھو! سرداروں کی نگاہ عقل ندتو دنیا کو دیکھتی ہے نداس کی جنگ دمک سے قریب کھاتی ہے جکدوہ ایسے محبوب کے اس قوب و من المحلود الدويا الدمت ع العرور كواتيمي طرح يجهن نكته بين اور كروندات وشهوات مستسل طلب كي جاكين توشيطان قلب میں داخل ہوکرشہوات کی نابیوں ہے گز رتا ہوا سینے شاں دخل ہوجا تا ہے ہذااس کیلئے بشارت ہے جوشنبہ ہوکر غفست عقل کی نیندے بیدار ہوگیا اور اس نے قرب مونی میں اینے احوں کومصل کر کے سفر شخرت کی تیاری کری اور اس نے ال چیزوں سے ا ہے نقس کا می سیدکر کے قس سے ان چیز وں کو خارج کر دیا جن کا نفس سے خارج ہوتا ضروری تھا۔ یا در کھو کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قیامت مصائب و کمخیوں کی آ ، جگاہ ہے۔

آپ نے فر ویا ہے کہ چائی کواپنے اوم یازم قرار دے لو کیونکداس کے بغیرانسان قرب البی حاص نہیں کرسکیا اگرتم اپنے سنگ دل

صغرت غوث أعظم رحمة شاتعاني مليه نے فر مايد ہے كہ تھم النبي كافتيل كيدے فقوق ہے فنا افقيار كرويعني عليحدہ ہوجادًاس طرح تمهاري

مقام فنا

قا دروارحم ہے وہ مخفار مغفرت کرنے وا یا ہے اور ستار پروہ پوٹی کرنے و رہے اسکی حاکیت ابدی ہے وہ ایسا قیوم ہے جوکیمی شیس سوتا ایہ عزیر ہے جس پرکوئی غلبے نہیں کر سکتا۔ اس کیلئے سائے حتی ہیں س کی صفات بہت بیند ہیں اوہ م اس کو مجھی تصور میں نہیں لاسکتے شدافیام اس کے بچھنے پر قادر ہیں شدقیاس اس تک رس کی حاصل کرسکتا ہے شدوہ عام لوگوں کی طرح ہے شدہ بمن میں س کی حدود متعین ہوسکتی ہیں۔ووان تمام چیزول سے برتر ہے جس کوس کی مصنوعات سے مشابہت دی جاسکے ووسانسول کا شمار کرنے والا ہے لئس کے اعمال کا تگران ہے اس کے یاس ن سب چیز ول کی فردا فردا تعداد موجود ہے جوروز محشر اس کے سامنے نفرادی طور پر<del>وش به وگل</del> وه کھن تا ہے خور نیس کھا تا۔ وہ رز ق دیتا ہے اس کوکو کی رز ق نیس دیتا۔ وہ پنہ ویتا ہے اس کوکو کی پناونییں دیتا اس نے ممونے اور مثال کے بغیر قلوق کو بیدا کردیا لیکن اس کی پیخلیق کسی کی طلب پرٹیس ہوئی تھنے تو ماندے بے نیاز ہوکر ہے ،راوہ ہے کیلی کردیا جیس کدوہ فرما تا ہے دُو الْعَرِشَ المَجَيْدُ مِعَالُ لَمَا يَرِيدُ مِا يُرَكُ وَيُرْحُرُنُ وَالْ بِجُوفِ بِمُنْ بُكُرُا بِ كُلْ يوم هو هي شدن سي بردن اس كي كيدر لي شاك ب وہ مقدرات کوونٹ معینہ پر پورا کرتا ہے اس کے عم مملکت میں کوئی معاون نہیں اس کی حیات غیرمکتسب ہےوہ اپنی لامحدود قدرت پر کھل طور پر قاور ہے اس کے ارادے میں غیر کو تلعقا دخل نہیں ، وہ حفیظ ہے قراموش کرنے وار نہیں وہ قیوم ہے جس سے ہرگز سہونیں ہوسکنا وہ معقلب کرنے والہ ہے جو قطعہ مہدت نہیں ویتا۔ اس کوٹمس طور پر قبض ویسط حاصل ہے وہ رامنی بھی ہوتا ہے ور خصہ بھی کرتا ہے۔من ف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔وی اس شے کامستحق ہے کہ اس کیلئے کہا جائے کہ وہ اپنی مخلوقات کی

آپ نے فرمایا ہے کہ تنز مبدخدائے بندوبار سے قرب کا نام ہے جس نے پی قدرت کا عدسے مخلوق کو پیدا فرویا جس کے تمام کام

حكمت كے مطابق بيں جس كاعلم برشے كومحيط ہے اس كا كار مقل اوراس كى رحتيں عام بيں اس كے سوا كوئى معبود تبين اس كے

شر یک تغمبرائے والے کا ذب میں یا جو یہ اعتقاد رکھتے میں کہ اس کا کوئی ہمنام اورمٹیل ہے ۔ القدان چیزوں سے یاک ہے

اس کاعلم او متنا تی ہے و درخمن ورحیم ہے وہ ، لک وقید ویں ہے۔ وہ عزیز وکلیم ہے وہ و حد و حد ہے اس نے شکر کو جنا اور شروہ کسی

ہے جنا گیا۔اس جیسی کوئی شے نہیں۔وہ سمج وبصیر ہےاس کا ندکوئی معاون ہے ندکوئی مددگاراس کا ندکوئی شریک ہے ندوز پرومشیر۔

نداس کاجسم ہے جس کوچھونکیس نہ وہ جو ہرہے جس ومحسوں کرنگیس نہ ووعرض ہے جوننا ہوجائے نہ وومرکب ہے جس کے برا اہونکیس

نہ اس کا کوئی مزرج ہے نہ وہ طلوع ہونے وال شے ہے نہ وہ تار کی ہے نہ روشتی واس کے علم بش تمام شیاءامتزاج کے بغیر مختصر ہیں دوا پی مرضی کےمطابق ان کامشاہدہ کرتار ہتا ہے دوقا ہرہے دوجا کم ہے دہ معبود ہے اس کو بھی موت نہیں آئی دوجا کم عادب ہے

تنزيهه بارى تعالى

بیاری اور تکلیفوں کا دور کرنے وارد ہے اور وہ اپنے وصاف کال کے ساتھ ابدی ہے وہ ایسارت ہے جوابیے بندول پراپٹی مرضی

کے مطابق افعال کا اجر کرتا ہے وہ ابیاعالم حقیقت ہے جس کا نہ کوئی مش بدہے نہ مثیل اس کی ذیت وصفات کسی ہے مشابہ نہیں

برشے کا قیام اس کے ازلی وابدی ہونے کا آئینہ وارہے ہرشے کی حیات اس کے تقم پرمٹی ہے رو نی طبع اس کے جلال میں بحث

کرنے ہے قاصراور عقل وقہم اس کی عظمت بیان کرنے ہے عاجز ،اس کی عظمت واضح لیکن اس کی یا کیز گی کا کوئی بدل تہیں یا تی

اور نہ بھی وحد، نیت ہے روگر دنی کرسکتی ہے۔ سرعقل اسکی عظمت وعزت کی مثال دیتا چ ہے یاس کی عظمت وجل ل شل بحث

کرے تو یقینا وہ تا ہوکررہ جائے گی متفکر ودہشت زوہ ہوکر کر پڑے گی جب ہیں کی تقدیس کے لشکر سامنے آتے ہیں تو بیان و

تقریر کی تمام را ہیں مسدود ہوکر رہ جاتی ہیں عقل پر س ک کبر یا گی ہے پرد ہاس طرح پڑے ہوئے ہیں کہاس کی حقیقت ومعرفت

تک رسائی محال ہے۔آلکھوں کواس کے نور وراس کی احدیت ہے روک دیا گیاہے اس کے علوم وحقہ نُق کی غاینتیں اس طرح

قائم ہوچکی ہیں کہان کاعلم قرآن وحدیث کے سوممکن نہیں کیونکہ مخلیس تو صرف برق ار ں کی چیک کا اثر ہی دیکے کئی ہے

کیونکہ ذات الٹی تشبیهات کے نقائص ہے مبرا ہو کرنقاب کم رکا ہرقعہ وزھے ہوئے ہے اسکے لور سے تجاوز کرنے کی کسی میں ہمت

نہیں وہ قدیم وابدی ہےا کی جیبت اس درجہ فا ہرو ہا ہر ہے کہ جہاں تر مطل وعوارض وم تو ٹروینے میں وہ منفرد ہےاس بش کسی تشم کا

تعدد خمیں ہے اس کے وجود کا دراک ناممکن ہے اس کے حدر کی کوئی کیفیت نہیں اس کے کمال کی کوئی داونہیں وی جاسکتی

وہ ایک، بیادصف ہے جس کیلئے وحدا نیت واجب ہے۔ اس کی قدرت پوری کا نتات پرمحیط ہے س کو وہ عزت وعظمت حاصل ہے

ہ لیقٹ کڑشیا ہیں آرم کا ہاں پہنا کر و میں آیا گئے گیجس پی جگری اگراس کے حسن ویں ل کودکی دیا اورا پیخ عبالهٔ العلب والشبهارة بونے کی شهادت دیوائی۔ پھرعقل سیپ کی شکل میں ارواح کے موتوں کوسفیزیم کے فزانہ کو بحروجوو یں پہنچا دیتی ہے تا کہ نوریقین کی روشنی چوگئی ہوجائے ورروح مجاہدہ کے فز نوب پرمتصف ہو سکے۔اس سدسلہ میں شاہ عقل شاہ خواہشات کے مدمقائل ہوتا ہے ور درمیان صدر شل دونوں مقابلہ و مقاتلہ کرتے رہے ہیں نغس یا دشاہ خواہشات کے نظر کا مخصوص فرد ہوتا ہے اور سلطان عقل کے ملکر کے سب سے اشرف فرد کو روح کہ جاتا ہے پھراعا، ن کرنے والا ان دولوں کو تھم دیتا ہے کہ اےلٹکر الّٰہی کے جوان مردو' تیز رہوجا وُ اور اے حق کےلٹکرو مقابلہ کرو۔ بےخواہش ت کےلٹکر۔ س منے '' اس طرح دونوں تشکرایک دوسرے ہے مقابلہ کرتے ہیں پھرخداجس جناعت کو چاہتا ہے غیبہ وتصرف عطا کرتا ہے۔ پھرتو فیق البی لسان غیب کے ذریعے جس کوبھی منتح ولفرت کا مڑوہ مناتی ہے س کا جعنڈ بلند ہوجا تا ہے اور جس کی سان غیب اعانت کرتی ہے ونل دین و دنیا میں سرفراز ہوجا تا ہے وہی لسان غیب جس کا ساتھ دیتی ہے اس سے اس وقت تک جدانہیں ہوتی جب تک اس کوصدق وتو فیش کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے ، پھر تن تھا کی چیٹم قدرت کے ساتھ اپنے تتبع کی گھر نی کرتا ہے لہذانکس وخواہش ہے جدا ہوکرعقل کا امتاع کروٹا کہتمہیں سعادت کبری کے ایسے رستوں پر پہنچادیا جائے کہتم آسان غیو بہت پر روح کی پرواز کو جرت سے دیکھنے لکوتمہدرا میہ جسد فاک کرفٹ نفس کے کھوسنے سے کل کر ما ترسیف کے ہمراہ عمامت کے بروں سے شجراعلی کی جانب پرواز کرنے گے اورتم شاخ قرب پر بنا شتا ہے ہا کر زبان شوق ہے عشق الٰبی کی دھن بیں گانے مگو تدہم انس کے ساتھ دست معارف سے حقائق کے وہ جواہر چننے لگو کہ سافت وجودنفس علمت میں محصور ہوکر روجائے۔ یاد رکھو جب اجسام فٹا ہوکر صرف قلوب باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت اگرتہ، رے قلب پر کیٹ نظر بھی پڑ جائے تو تنہیں عرش پر پہنچ کرعلوم حقائق عطا کرنے کیساتھ اسرار ومعرفت کانتزانہ بنادیا ہائے گا اورتم اس وقت جمال از پاکامٹ ہد وکرتے ہوئے ہراس شے ہے گریزال ہوجاؤ کے جس میں حدوث کی صفت یائی جاتی ہواس طرح تمہاری بعبیرت باطنی آئینے قرب میں عام ملکوت کا نضارہ کرنے <u>گئے گی</u> اور '' بات حقائق کے ذریعیجس کشف میں عروس فٹخ تمہاری آگھ کے تخت پرجلو آگلن ہوجا نیکی یا در کھوصوبی و کی عقلمیں ظلمت افکار میں سرداروں کی زین کی طرح چیمی ہوئی ہیں اور رہا ہے معارف وعنایت کیلئے ایک بین دلیلیں ہیں جو بدگمانیوں اورارادوں کے ججوم میں خود یقین کے وجود سے نقاب شکوک کوا خود تی ہے ور جہاں تن مولائل قاصر ہوکررہ جائے ہیں وہاں افکار باطل کودست جن ے قطع کردیتی ہیں۔

سے نے فروی ہے کہ مخلیق آ دم کس قدر مجیب وغریب و قصہ سے س کے صافع خدائے تعالی کی حکمت ای قدر اثر انگیز ہے

اگرا نسان خواہش ت کی اتباع شکرے اور اس کی طبیعت بیس کٹافت ہوتی اس کی مقتل مطیف معانی و اسرار کی مالک ہوتی۔

انسان عجیب وغریب امرار کافنز ندیمی ہے اور ہمدانشام کے عیوب کا مجموعہ بھی۔ انسان عظمت ولورے لبریز ایک فزانہ ہے

جس نے چٹم اغیار سے عروی روح کونہاں کر رکھ ہے اور قد رت نے ای عروی کے حسن و جہال کواپنے فرشتہ صفت بندوں کو

تخليق انسانى

کھوٹا شاتو مخلوق کے دکھاوے کیلئے ہے شاکسی معدید پر ور ولی کا کھوٹا براکسی رادے کے محض فضل البی پر موقوف ہوتا ہے اور

٣ - كى كيتى شاۋائے اور هيرشوائے موسى كر شاتى لى قرماتا ہے ١١ يسمند و قوم خان عسمى ال يكونوا

ورع کی مکیل ہر گزخیں ہو عتی جب تک مندرجہ ذیل دی خصکتیں ہے نفس پر ۱ رم نہ کرے۔

لا يسقست، بعصكم بعصاً تم ش كوكي أيك

٧ فيبت عذبان كومحفوظ ركهنا \_كلام اللي ص ارش دجواب

اورجس کےاعلی ادنی ہوئے میں ڈاتی خواہش اور راد ہے کا ہالکل قبل ندہبو ہلکہ صرف فعنس خد وتدی پرموتو ف ہواوراس وقت تک

تبسرا ساس ابدالین کا ہے جو تحفظ حدود کے ساتھ فٹ وقدر کے بھی تابع ہوتا ہے خواہ وہ یک رتی قیمت کا ہویا سو وینار کا۔

اقر انبیاء کرام کانباس جوهل الباس ہے جس کا ہم پہنے ؤ کر کر پچے ہیں خو ہوہ ہوں کر ستمی ہویا رونی کا یا اونی۔ دوسراب س اولیاء کرام کا جونکم شریعت کے عین مطابق ہوتاہے ورجس کا ونی درجہ بیہ ہے کہ سترعورت کے س تحد ضرورت بوری ہوجا ئے کیکن ا<sup>س</sup> بیل ان کی خواہش کا قطعاد ک<sup>ھل</sup> رز ہو۔

جس میں پہلا دمف نمیں ہوگا وہ بعد کے وصاف تک ہر ٹرنیں پہنچ سکت کیکن حدال و پا کیز وکھا تا وہی ہے جس میں خدا کی نافر و ٹی

آپ نے فرمایا ہے کدورع کتابہ ہے ہر شے سے توقف وراس کی طرف سے ترک رجوع کا۔ جب تک اس کے بارے ہیں

شربیت کا تھم حاصل نہ ہوجائے اگر وہ تھل شربیت میں موجود ہے تو اس کو ختیا رکرے در نداس کونز ک کردے پھر درج کے بھی

تمن مدارج جي عوام كا ورع تويه ب كدوه حرام ومشتبراشيء سے احتر و كريں۔خود اس كا ورع يه ب كدخوا وشات نفساني سے

علاوہ ازیں ورع کو باا تدار دیگر دوقعمول میں تکتیم کیا جا سکتا ہے وی طاہری ، دوم یاطنی ۔ طاہری تو یہ ہے کہ جس می اللہ کے سوا

ا پی ذات کا تطعی دخل نه جواور باطنی در ج بیه به مند کے سو کسی طرف بھی قلب رجوع نه جو ، ورجو مخص درع کاعمیق نظرے مطالعہ

جس طرح رضا کی راہ بیل قناعت ضروری ہے اس طرح پ س وطعام و گفتگو بیس بھی تو اعدورے نا فذہیں اس سے کہ اہل تفو ٹی کا

اجتناب كريس اورخاص الخواص كاميب كدية تمام روول سيكن روش موج كير-

نہیں کرتااس کومراتب عالیہ حاصل نیں ہو کئے۔

ا مستربان كوقا يوشل ركعتاب

دومرے کی غیبت تہ کرے۔

شامل ندہوا ی طرح ان کے مباس میں بھی تی قتمیں ہیں

خدر منهم معنی ایک قوم دوسری قوم کی انسی شا از ائے شاید کرده اس سے بہتر نگلے۔

اں هدائم للايمان خدا كاتم پراحسان يا بى بے كرتم كو يوان كى م ب عدا عطافر مائى۔ ۷ اینے ول کونسوراه پرخری کرنے کی بجائے نیک کاموں میں خری کرتا۔ جیسے اند تعالیٰ کا بیٹول ہے 🔻 و السندیس وا اسعفوا لبے بسیرهوا ولیے یفتروا وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں قسمیت پیل خرج کرنے کی بجے اطاعت میں خرج کرتے ہیں اور کن ووسعصیت بیں تیں اڑاتے۔ این تس کیلئے بہتری وریمار کی هدب شرنار چیے کدارش و باری ہے ۔ قبلان البدار الاخرة مجعلها سلاییں لا يُدويدون عُلُوا عن المرص ولا عسيارا - بدآخرت كامكان (جنت) المي كين ۾ يوزيين پيل برتري حاصل كرتے اور فسادکرنے کا قصدتیں کرتے۔ ٩ - صلوة خمسه كاونت معينه براد كرنا - جيها كرفرهان خداوندى ٢ - حساف عدو العبسى المتصدوات و المتصلوة الؤسيطي وقوعو لله قابتين نماروب كروقات كانتحظ كروخصوصا نمازعمر كالورخشوع فنغوج كحماته اللدكرمامة

• 1 - و إنّ هند صواحي مُستقيماً قا تُبعوه برشهر (دين ملم) ميراميره رامد جاي پرچلته ربود

٤ تامحرموں سے نگاہ جمکا کرچاتا رجیر، کرڈرہ ن بارک تعالی ہے ۔ فیل کسمؤ مدیں بعضوا من بعسارہم لیتی

٦ - انعادت واحسانات کپي کا عمر افت تا که نش غرور شي جنل مته دو جيسالندند کي کار ټول ہے - بسل السله يعن عليکم

٥ راست بازی! جيما كمالندتهالي كايتول ب و ادا مُستم هاعدلوا جبتم بات كهوتو كي كهور

اے تغیر(سلی اللہ تعالی علیہ اسم میں سے فراد بھٹے کہ بٹی سمجھیں پنجی رکھیں۔

كمر مع به وجاؤ منت نبوك اوراجه ع امت يرقائم ربنا مد نند تولى فره تاب-

حضرت غوث اعظم مه الدارات كا وصال

حضرت غوث اعظم رہمة الشاقد لى مدير و زندگي كے فؤے ماں بورے جوكر جب الكل ماں شروع جوكي تو چند ماہ عي كر رے منے كد

ا یک روز معمولی کی طبیعت ناسماز ہوگی کیکن آ ہت آ ہت چندروز شراس عدات نے شدت منتیار کر لی درآپ چلنے پھرنے ہے جم

مجبور ہو گئے سے علالت ورحقیقت اس بات کا اش رہ تھ کداب مشیت ایز دی کا بدوا آئے ولا ہے، س کے بعد کیک دم راج الثالی

٥١١ه الله الله على مرض بهت زياده برحد كي اور آپ كو مقد تعالى ك طرف سے و خبر كرديا كيا كداس و رفانى كوچور في كا وقت

قریب سے چنانچدوصال سے چندون پہنے "پ نے اسے متعمقد افر و براس بات کا اظہار فراد یا کداب بہت جد میں تم سے

جد ہوئے والا ہوں اور بیرمرض ای کا چیش فیمہ ہے۔ و صدیقت بیان کیا جاتا ہے کہ علالت کے دوران آپ کے صاحبز دوسیّد شیخ عبد لوہاب رتبہ الله تقال مدینے آپ نے خدمت عالیہ جس عرض کیا

حضورا مجھے پکھے وصیتیں ارش وفر دائے ، جن پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں ۔ تو آپ نے ارش وفر مایا ۔

علیك بتقوی الله و هاعته و لا تخف حدا و لا ترجه و كل الحو ثبج كُکها لی الله عزوجل و لا تعتمد لا علیه و لا تغیر بحد هوی الله عزوجل و لا تعتمد لا علیه شبحانه اللوحید الله حید و جُمّع عدل اللوحید و جُمّع مدل اللوحید و جُمّع مدل اللوحید و جُمّع مدل الله مید و در ال

مدے وی دوں میں جورت وہ ہی می رہاں میں دورے دور میں میں مورٹ میں میں بر رہ ور رہ ویر رہ میں ہیں۔ اورائی سے مانگ سوائے اللہ تعلق کے کی ور پر بجروسے شرکر ور نساعتا دکر، کہ پاک ہے وہ ذات تو حید کول زم پکڑ ، تم تو حید کور زم پکڑ ، تم م چیز وں کا مجموعہ تو حید ہے۔

با ہزئیں لکل سکتی \_ بیس بیسرمغز ہوں چھلکا نبیس ہول \_

ان پرچگه کوننگ نه کروه بار بارآپ بیاغ ظافر ماتے تھے۔ وعليكم للسلام ورحمة الله بركان عفرانت تواء لكووه بالله عبواه عليكم لینی طائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے سے پر ان کے سدم کا جواب بار بار وے رہے تھے اور فرما رہے تھے بهم القد! '' وُتم وداع نبیل کئے گئے'' پ ایک دن اورایک رات برابر مبی فرمائے رہے اور فرمایا، افسوی ہے تم پر جھے کسی چیز کی یرواہ تیس ہے ندفرشتہ اور ند ملک اموت کی اے ملک موت! ہمیں اس نے عطا فرہ یا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے اور تھارے کام بنائے وہ اللہ تھالی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے صاحبر وے عبد مرحمن نے آپ کی صالت وریافت کی اور تظیف کے بارے میں یو چھالو فرمایا کہ جھ سے کو فی محتص کسی چیز کے بارے میں سوال ندکرے سنوا میری حالت عم الی میں بدئ رہتی ہے بعنی میرے مراتب ہر لھے برآن بند کے جاتے ہیں۔ حطرت عبدالجبار رادة القاتمالي هيائے جوكه سب كے فرزند إلى دريافت فريايا كد حضور كے جم كى حصر بل تكليف سب فرمایا تمام، عت ویس بکلیف ہے ہال ول محفوظ ہے اس سے کدوہ یو دالی کافٹریندا ورجلو ہمری (سمی مند ق فی مدیوم) کامدیند ہے۔ آ کیکے پسرعز بزعبدالعزیز نے دریا فٹ فرہ یا آپ کوکون کا جا رک ہے؟ فرہ یا میرے مرض کوجن ویشر دور فرشتے شاتو جان سکتے ہیں نه بجه سكتے ہيں فرماياتكم اللي سے علم اللي شم نہيں ہوتاتكم منسوخ ہوسكتا ہے علم منسوخ نہيں ہوتا پھرقرآن مجيدكي آيت علاوت فمره كي جس کامفہوم بیے کہ الندجس کو جا بتا ہے مناویتا ہے ورجسکو جا بتا ہے باتی رکھتا ہے اوراس کے پاس اصل کتاب (اوح محفوظ) ہے وہ مختارہے جو پچھ کرتا ہے کسی سے س کا جواب دونییں ور مخلول جو پچھ کرتی ہے اس کے بارے بیس اللہ جل بجرہ جواب طلب فرمائے گا۔

حضرت كفرزندان عزيز حضرت عبدالرزاق رحمة حدقه وعيداور حضرت موى رحمة حدقه لي عيد كتبته بين كه حضرت البينة دونوس بالتمول

کو بلند کرتے اور پھیلائے اور ساتھ دہی فر و تے جاتے تم پر سدمتی ہو ور لند کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں صدق ول سے توب کرو

اورسوا داعظم میں وافل ہوجا واس مقصد كيديئے ميل آيا بول تاكم تم كونى كرمسلى النديد وسرك تباع كاعكم دور، نيز فرويا زمى كرو-

سخرآب پر وصال کے آثار فاہر ہوگئے س دور ن ش آپ نے قرار کد میرے آس باس سے بہٹ جاؤ کیونکہ ہیں

ظا ہرا تمہارے ساتھ مگر باطنا تمہارے مو کے ستھ یعنی مقد کریم کے ستھ ہول۔ ٹیز فر ، یا ہے شک میرے یا ساتمہارے علاوہ پکھ

اور حصر سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ن کیسے جگہ فرخ کردواور ن کے ساتھ ادب سے پیش آؤاس جگہ بہت بڑی رحت ہے

آثار ومنال

ب من الله الحمر المن مدخال من المن المنتالي والعملا على بالمستخدم والمراض والمتاسطة أأكالها جب سراٹھ ہاتو غیب سے آواز آئی ۔ اے لئس مطمئتہ ہے رہ کی طرف دوٹ آٹوس سے رامنی ہے اور وہ تھے سے رامنی ہے الى بير ، بندول على شائل بوج اور بيرى جنت على داخل بوج ... بیان کیاجا تا ہے کہ بعدارال عام سکرات شروع ہوگیا موت کے تارنم بیاں ہو گئے اورآ کچی زبان مبارک پریدالفاظ جاری ہو گئے استعنتُ بلا الله شبحته واتعالى وا نحيَّ الذي لا يعوت والا يخشي يجان من تعزز بالقدرة و قهرا لُعياد بالموت لا له الله مُحمد رُسون اللَّه ﴿ میں مدوج بہتا ہوں کلم طبیبدلا الدالا اللہ کے ساتھ جو پاک اور برتر ہے ورایب رندہ ہے جھے موت کا خوف تہیں پاک ہے وہ جوقدرت کے ساتھ مثالب ہے وربندوں کوموت کے ساتھ مجبور کیا۔ لا البدالا الشا**کھ رسول اللہ** آپ کے صاحبزادہ ﷺ موکی رہمة اللہ تعالی عليہ جو اس وقت حضرت کے جاس تھے بيان کرتے ہيں كہ جب آپ تعوز پر پہنچ تو زبان مبارک میں لکنت پیدا ہوگئ ور اس نفظ کو صحت کے ساتھ او شاکر کی چنانیہ آپ بار بار اس نفظ کو وہراتے حتی کہ

آپ نے بلندآ واز ہے اسے سیح طور پراوا کرویا۔ پھر فرمایا القد مقداللہ اس کے ساتھ ری آپ کی آواز پست ہوگئ زیان اقدیس

علق کے بالد فی حصرے جامی اورآ ب کی روح مب رک قنس عضری سے برو زکر گئی اما سند و ساللیه رجوں س

وصال سے کچھ وہر مہیے آپ نے تازہ پانی سے عشل کیا اور نمازعشاء ادا کی ور دیرتک بارگاہ اللی بیس مجدہ رہز رہے اور

ے مدا میں میں سے ماری میں اور است بھٹی اے

آخرى ليحات

سب مسلمانول كيلئة بارباريدده والمحلى

حضرت سنیوعبدالقادر جیدنی رحمة الندتون مدیه کے درانا واور جا ہے والوں نے مضرت کے جسد مبارک کوآخری عنسل ویا اور گفن بہنا کر جنازہ کی تیاری کردی نماز جنازہ آپ کے صاحبر اوہ کھنے عبد عوہ ب رہمۃ احد تن کی میے نے پڑھائی جنازہ بیں آپ کے صاحبز ادگان ، تلم ندہ ، خلف مریدین اور عقیدت مندول کی کثیر تعد دیے شرکت کی آپ کوآپ کے مدرسہ میں بتی وفن کیا گیا تہ فین کاعمل رات کوکیا گیا کیونکدلوگوں کا اژ دہام بہت ریادہ تھ "پ کی جد کی ش چاہنے و بوں ش کو کی ایب ندتھ جس کی آنکھ افتکبار ندہو جہاں آپ کوڈن کیا گیا، جہاں آج کل آپ کاروضا قدس مرجع خد کل ہے بغدادیں سیمقدم یاب الشیخ کے نام ہے مشہورہے۔ تاريخ ومنال ''پ کا وصال مہارک رکتے اٹانی ای ۵ میں ہوا تکر وصار کے دن اور ٹاریخ کے بارے میں مورفیین میں اختلاف ہے اس همن میں چارتار يخيس يعنى ٨،٥١٠١ ورى ابيان كى جاتى ب والقداعم و صواب بعض تذکرہ نگاروں نے ساری اُل کی ورجی اُول قرار دیاہے کیونکدای تاریخ کوآپ کا عربی میردک ہوتا ہے آپ کے وصال کے بارے ش تطعہ تاری کیے هد افات و آیامت عاشے المعطال عمرا أباء روال لتعب البوء تاريخ سال وقت ولوش يو فر تم كتارق عرب و أق توج

دم لکلتے ہی آپ کے وصال کی خبر بغداد اوراس کے گرونو ح میں فورا مھیل گئی ہر ننے واے کوآ کیے دنیا سے تشریف لے جانے

کا دِلی صدمہ ہوا بیدایک ایسا عالمکیرها دیڑتی کہ جس ہے یک دم عام ، سلام کوظم وعرفان کی ایک ہے مثل عثم سے محروم کر دیا گیا

آ کیے وصال کی خبر جہاں جہاں بھی پینچی " پ کوچا ہے واسے " پ کے فر ق میں ہے تاب ہو کرآ سن دغوث کی طرف ہوا گ اضھے۔

د كيمية اى د كيمية بزار بالخلوق فد آفت بهم ومعرفت كي خرى زيارت كيدي جمع بوگل.

جنازه و تدفين

ازواج اور اولاد

لا تدہو چکی تھی اس عمر شریعی آپ نے اجاع سنت کیلئے ٹکاح کیا تز کیانٹس کے بعد بندے کی نف فی خواہشات رضائے اللی کے

سب نے فروریا کہ مدت سے میں جاع نی کرم می در تدن میدوسر میں لکاح کا اور وہ رکھتا تھ مگر اس خیال سے لکاح کرنے کی

جراًت تبیس کرتا تھا کہ کہیں شاوی میری ریاضت اور عبادت میں رکاوٹ ندین جائے لیکن اللہ تعالی نے ہر کام کے ہوئے کا

یک وقت مقرر کررکھا ہے لبداجب وہ وفت کی تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے میری شوی ہوگئی اور اللہ تعالی نے ججے جار ہویاں

" کیے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح بیں جار بیویاں تھیں تا ہم پہنے ہے عبادت وریاضت کے جواوقات مقرر تھے

حضرت ستدعبدالقادر جیلانی رمه احدق فی مدینے اپنے زووائی زندگی کا تنازز بدومجاہدہ کے بعد کیا جبکد آپ کی عمر 51 سال ہے

تالع موج تى ين اس كفطلب تكس محدود موج تى ہے۔

عطاکیں اوران میں سے ہرایک جھے انس ومحبت رکھی گئی۔

نکاح کے ہارہے میں ارشاد

سیّدناخوٹ اعظم رحمۃ عدتوبل مدینم وضل کا ایک مینارنور ہے جس کی ضیابی شیوں ہے لیک دنیا فیض یاب ہور دی تھی مدیر تھا کہ آپ کی از واج آپ کے فیوش و کمالہ ت سے فیض باب ند ہوتیں چٹا نچہ و وسب اخلاق حسنہ کی پیکر تھیں۔ عبودت وریاضت سے

زدواج کے اوصاف حسنہ

جد بھی عمادت اور ریاضت کے بلند مقام پر آپ قائم رہے ور یہی روسلوک کا سب سے بڑا کمال ہے کہ دغوی تعلقات سے ورے طور پر وابستہ رہنے کے باد جودان سے بے تعمل رہے۔

ن ش کوئی کی اور تکدر پیدانہ ہوالیتی جس طرح جا ت تج دیس ہے اعلی درجد کے عابد وزام سے تھیک ویسے بی نکاح کرنے کے

بیہ ماجرا دیکھا چنا تیدوہ بھی ای جگہ تشریف لے گئے جہاں میری وسدہ کمٹری تھیں آپ کے جاتے ہی وہ روشی غائب ہوگئی میری والدہ محترمہ حیران ہوئیں اس کے بعد سپ نے و مدہ محترمہ سے فرہ یا کہ میدروشی مجھی نہیں تھی اس لئے میں نے

کم ل شفقت رکھتی تھیں اور صبر وقتاعت سے کامل طور پر بہر و ورتھیں آپ کے صاحبز اوے شیخ عبد مجبار رحمة الدنعالي عليه بيان كرتے

ایل کدمیری والدو کسی تاریک کھوٹمزی یا مکان عل داخل ہوتی تو وہ ساتھ ک کی آئی روشنی ہوجاتی ایک وقعہ میرے والد ماجد لے

تاريك مكان شن تشريف لے جاتی تھيں تو روشن جا ندك طرح معلوم ہوتی تھی۔

س کومعدوم کردیا اوراب اے اچھی روشنی میں تبدیل کئے دیتا ہوں اس کے بعد جب بھی میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے یا

(١) فيح سيف الدين عبدالوباب (٢) في عبدالرزاق من يدين (٣) في شرف الدين عبى (٤) في ابواساق ابراليم

(a) شخ ابو يمرعبدالعزيز (٦) شخ عبد بي ر (٧) شخ يجي (٨) شخ موى (٩) شخ ابوهد (١٠) شخ عبدالله (رميم الله تعالى)

عہ حبز ادول کے علاوہ آپ کے بعض پوتوں ورٹوا سوں نے بھی آپ کی تصیب ہے اور برکات سے فیض اٹھایا، آپ کی اول و کا

صغرت مینی عبدالقاور جیلہ فی رحمۃ اللہ تعالیٰ میر کشیر راورا و تتھے۔ چونکد آپ کی جارج دیا ہے سے اس سے انہیں ہے بہت ہے جیٹے اور

بیٹیول پیدا ہوکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اورا وزریندیش ہے کے بیس بیٹے تھے وراورا وغیر نریندیش ہے کی انتیس بیٹیاں تھیں اتنی زیادہ

تق رف مندرجرز فل ہے۔ ا حضورت شیخ عبدالوهاب راء شقالی میا حضرت سیّرعبرالقادر جیال فی رہ الدقالی میر کے سب سے بڑے جینے کا اہم گرای شیخ سیف الدین عبدالوہ ب ہے۔

عاصل کرنے کی غرض سے بلخ ، بنی را اور مجم کے دور دراز عداقوں میں گئے اس طرح تقریباً میں ساں کی عمر میں آپ نے تمام علوم وفنون کی مختصیل و پھیل کرلی اور ۲۳۳ ۵ ھ میں ستیدنا خوہ عظم رویہ اندید کی زیرتھرانی انہی کے مدرسہ میں درس دینا شروع کیا ،

آپ ماہ شعبان ۵۲۳ ھ بیں بدا ہوئے آپ نے علم فقہ ورحدیث کی تعلیم سے وارد ماجد سے حاصل کی اس کے بعد مزید تعلیم

ا بردست واعظ تے اور شیرین کلام کے لقب سے مشہور تے حضرت کے وصال کے بعد فتوی نو ک کا کام بھی آپ نے سنجاں میا

معفرت شیخ حافظ عبدالرزاق تاج الدین رو الشانان سیمی معفرت سید عبدالقادر جیلائی رو الشانی مدیرے صاحر اوے تھے آپ ایل و بی خدمات اور علی قابیت کی بنا پرسراج اسر ق ، جهال ریمکه افخر انحاد ظ ورشرف ارسلام کے القاب سے مشہور تھے آپ کی والادت عراق بیل ۱۸ فریقعده ۵۲۸ هیش مولی نقه کنیم یے داردیز رگواری سے حاصل کی اس کے علاوہ حدیث کی تعلیم میں دوسرے نامورعلی و سے بھی استفاد و کیا ' پ بڑے محدث اور جیدنقیبہ بھے ' پ صدافت انواضع واکلساری اوراخل تی حسنہ میں پورے عمال میں بڑے شہرت یافتہ تھے۔شروع شروع میں ہے پناد موگوں نے آپ سے تعمی استفادہ کیا۔ یکی وجہ ہے کہ آپ کے حلقہ درس سے بڑے بڑے جبیدعلاء کرام پید ہوئے مگر جوں جوں راوسلوک پراستنقامت حاصل کرتے مجھے تو ''پعوام سے کن رہ کش ہوتے گئے آپ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ تھی س رہے مر قبیش رہے اور بیک یا ربھی آسان پراگاہ ندؤ الی۔ آپ عشوال ۲۱۳ ھے کو بغداد میں واصل بحق ہوئے اور ہا ہے حرب میں ڈن کئے گئے جب آپ کی ٹماز جناز و کا اعلان ہوا تو مخلوق کا ا تناز بروست ا ژو ہام ہوگیا کہ شہر کے یا ہر لے جا کرنس زینا ڑا پڑھائی گئے۔ اس کے بعد سپ کا جنازہ جا معدرصا قدیس لے جاید کیا وريبار بھي آپ كي نماز جنازه پرهي كئي۔اس هرح متعدد چکبوں پر آپ كي نماز جنازه اوا كي كئي۔ '' سیکے صاحر ادول بیل شخ ابوس کے ، شخ ابوا کاس نفشل اللہ ، شخ عبد رجیم شخ سبیان اور شخ اساعیل (مجم اللہ تعالی) بہت مشہور ہوئے فين بوص لح نصر رحمة الشاق لى عيدت تك بغد وك قاضى القصاة رب اينة دورك الم وفت تسيم ك جات ين -

۲۵ شعبان ۵۹۳ ه هیں آپ کا دصال ہو اور آپ کو بغداد ہی بش ونن کیا گیا آپ کے لیک صاحبزاد ہے بی عبدالسلام رحیۃ القدقعالی طبیہ نے بوی شیرت حاصل کی۔ وہ اپنے دادا سیدنا غوث عظم رہنہ مندس میداور و لد ماجد دونوں سے فیض بیب ہوئے اور

اوران کے مدرے کا سارا کام سنتبار بہت ہے ہوگوں نے آپ سے عم فضل بھی حاصل کیا آپ کے تمام بھائیوں ہیں علوم

کہ ہری و باطنی اورفعنل و کماں ہیں "پ جبیرہ کوئی بھی نہیں ہوا گویا سرکا یغوث اعظم دحیۃ اندتھائی مدیر کے آپ بی حقیقی جانشین متھے

آپ ایسے بامروت، کریم انفنس، صاحب جودوسخا ور یا خلاق تھے کہ خلیفہ ناصرا مدین نے آپ کوستم رسیدہ اور مظلوموں کی

معاونت اور قریاد ری پر مامور کیا تھا ہے ہے اس عظیم امثان اور عظیم عمرتبت خدمت کو اس حد تک مناسب طور پر انجام دیا کہ

آپ کو عام مقبولیت حاصل ہوگئ "پ اعلی درجے کے نقیمہ بڑے زبردست فاصل وشین ، اویب اورشیری کلام واعظ تھے۔

تعوف مين آپ نے دو كتابيں جو مرا مراد طالف أو رتصنيف قرمائي جين كے علاوہ اور بھي كي تقينيف و في جاتي جي ۔

ر توں تک بغداد میں ورس ویڈ ریس اورا الآ م کا کام سر نبی م دیا۔ **۲ - شیح عبدالرزاق** هماشقان سر آپ بھی حضرت غوث اعظم رہ تا مدیدی اول ومجارے تھے علیم وٹربیت کا بتدائی مراحل بھی اپنے والدمحرّ م کی زیر محرا فی سطے کئے

حضرت شیخ شرف الدین عیسی ۵۰ شقل می

كى تصانيف اللي ياد كار چوڙي آپ نے ٥٤٥ ه ش والات يا لَى۔

خضرت شبح ابو اسحاق ابر اهیم ۵۰ شقال می

''پ کومنازل طریقت پر کامل عبور حاصل تھ بہت ہے ہوگوں نے ''پ ہے علم طریقت وتصوف حاصل کیا بغداد کی سکونت رِ کے کرکے واسط علی مقیم ہوگئے تھے وہیں ۵۹۲ ھاٹل واصل مجل ہوئے۔

سپ کی هیچ متواضع اور صوفی منش تھی دن رے کا بیشتر حصد عب دسته البی بش گز رہے رات کوتو بداستغفار اور گربیز اور کی بہت کرتے

آپ بھی حضرت سنیدعبدالقادر جیلانی رویہ الد تدل سیا کے صاحبز وگان میں سے منتے آپ نے بھی مکا ہری علوم کی سمجیل

اپنے وارد محترم ہی ہے کی اسلامی اور شرعی عوم جس کامل دسترس حاصل کی سپ نہایت بلند پاید واعظ ،مفتی اور صوفی متھے

مدتق درس ومدریس میں مشخوں رہے پھرمصر چھے گئے اور دہ ہا بھی تبینچ و ہدایت کا کام جاری رکھا ورشعرو پخن کا غدا تی بھی رکھتے تھے

آ کی ول دے ۱۸ شوار ۵۳۲ هش جونی آپ نے مدیث کا درت سے دائد ، جدے لیاس کے مدادہ ابومنصور عبد رحمن بن قرار

ے فقدا درحدیث کی تعلیم کوهمل کیو آپ حضرت خوث اعظم برہ اندان ال سیا کے ان صاحبر اوول میں سے جیل جنہوں نے والدمحترم کے وصال کے بعد باضابطرطور مروری و تذریبی کا سنسد جاری رکھا ،ورغوٹ پاک کی مشدرشد و ہدایت مرجوہ افروز رہے

بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا آپ بزے تقی، ریداور عابد تھے اکس ر، صالحیت کی خوبی آپ میں بہت نم میاں تھی۔ • ۵۸ مدیس آپ بغداد ہے جہاں چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت افقیا رکز لی ، ۸ ارکٹے لاؤل ۲۰۴ مدجبال ہی پی کی کا نقال ہوا

اور وہیں آپ کو ڈن کی حمیا۔ آپ کے ایک صاحبر اوے بھنے محمر نہایت جید عالم ہوئے اور بٹراہا بوگوں کو دینی و روحانی فوائد ہے

🗀 🌏 حضرت شیح عبدالجبار 🎨 ۵۵ ا

' پ نے فقہ کی تعلیم والد ہزرگوارے عاصل کی اور شخ قز ز یومنصور رہوتہ مندن کی عدیث تی۔ اعلیٰ ورجہ کے خوش نو لیس تھے

حسن اخلاق، امتاع رسول، مبروتو كل اور روضت ومجاهده من منفرد عقد ابھى جوان بى تھے كـ ٥٥٥ مد من پيغام قف آپہنچا۔ اہے والدیز رگوار کے مسافر فائٹ میں مافون ہوئے۔ بڑے بڑے طویل مراتبے کرتے تھے مزاج میں فروتنی وراکسار صدے زیادہ تھا۔ آخر عمر میں بہت سے امراض تے آبوجا

حضرت سندهمدالقادر جیلد نی رحمة اها تبالی عدید کے زکول شل سے کید شیخ میکی رحمة اصافالی میا بھی تنصافکی والادت ا رکتے ارا قال ۵۵۵ مد

ثيل بهو كي آپ نے تعليم سيّد ناغوث اعظم رحمة هرتعال عداور شيخ مجرعيد مهاتي رحمة اهدنعال عديدے حاصل كي حسن اخلاق اورا يارنفس

یش بگانہ رورگار تھے کافی لوگوںنے آپ سے تھی استفادہ بھی کیا آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے

ترکین کے زمانہ ای میں آپ بغد و چیوڑ کر مصر سے سے اور وہا سے کا کیساڑ کا بھی پیدا ہواجس کا نام عبدالقادر رکھا

جمادی الآخر ۱۱۸ حدش و مشق ش کپ نے وفات پائی، مدرسدمجا ہم میں ش ک نماز جناز ہاپڑھی گئی اور جیل قاسیون میں وفن کئے گئے۔

؟ حضورت مشبح ابو محمد رقبه مدتى لوب الشخ العالم الفاهل الوجم بحى ب كفرز تدمين فقد كي تعليم سيّدنا فوث اعظم رقبه الدقع له بيست حاصل كي اورهم حديث اس دور ك

ا می معام العام سی ابوعیوس میں سے مرسد سے تعدل میں مسیدنا کوئٹ اسم براء الدعان عید سے عام سی اور م عدیرے اس دور نامورمش کے سعید بن انتساء رویہ الندی لا علیہ ورا ہو اوقت سے حاصل کیا ہدہ تک درس وقد رئیس بیس مشغوں رہے اور بے شمار موگوں

کیکن آپ نے کمال صبر وصیط کے ساتھوا ن امراض کے دکھ بر داشت کئے۔

٧ حضوت شيخ يحيى الادالاقال مي

۱۰ حضوت مشیخ عبد الله در دانده است. الشخ الاجل ابوعبد الرحمٰن عبد الله الله السعف شے آپ نے بھی اپنے والد واجد سے ورس میا اور جواتی کے عالم ای ش معوم وینیہ ش

صاحب علم ہو گئے۔ بہت سے ہوگول نے آپ سے بیوش و برکات حاصل کئے۔ آپ کا وصال کا صفر ۵۸۹ھ اینداد بیس ہوا اور

بر فيدا و بن على مد قول مو ي \_ \_

جدشروع کیا، جوآپ کی حیات میں تادم فرجاری رہ گرآپ نے احیا نے دین کا زیادہ تر کام درس وقد رایس اور مواعظ حسنہ کے

ا ربعد سرانجام دیا اور مواعظ حسنہ کے ساتھ ساتھ سے چند کررں قد رتصانیف بھی کیس جوآپ کی عمی عظمت کا منہ ہوآ

آپ کی زیدد در تعدانف آپ کے مواعظ اور خطبات پیٹی ہیں۔ ساتعدانف بیس آپ نے شریعت اور طریقت کے مسائل کو

رکشش انداز شر ٹیش کیا ہے۔ '' پ کے فضیانا سی ند عداز شر جی جن بش ہر خاص وعام کوئیک کا موں پڑھل کرنے کی وعوت دی

گئی ہے اور برد بھول سے منع فرود یا گیا ہے بعض تطبور میں تصوف کے سرار ورسوز بھی بیان کئے گئے ہیں۔ غرضیکد آ ہے کی جنتی بھی

' سیدکی تصافیف کے بارے بیں اکثر الل علم کی رہے ہے کہ ' سیدگی تصافیف کو پڑھنے ہے در کوجوںڈ مت حلاوت اور مرور ماتا ہے

وہ بہت ہی کم کتب سے مانا ہے کیونکہ " پ کی تحریروں کے پیچیے آپ کی روحہ نیت کا اثر ہے کہ پڑھنے سے وں بیس رفت اور تعلق واللہ

حضرت سيدعبدالقاور جيدني روية اشتهاني عليات بياثارها بان حل وصد فت ورمتلاشيان علم ومعرضت كواين روحاني توجد ك اطنی الوارات سے مزین اور مستفید فر ، کرر و معرفت پرگا مزن فره یا آپ نے لوگوں کی تربیت وراصل ح کا بیسسد بخصیل علم کے

پیدا ہوتا ہے جوعام مصنفوں کی کتب سے پیدائیس ہوتا استے سے کیلی مصنبیات سے جوطف میسر ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ آپ کی تحریروں سے ایسے ایسے حق کل ومعارف کا عشرف ہوتا ہے کہ انسان محال اللہ پکار افستا ہے۔ آپ کے ارشادات و کلام من صدیقین کی شان ہے۔ ایک ایک افظ دلول کوگر ما تا ہے اور قلوب مرد وکو حیات تاز ومتی ہے۔ حالہ ستوغوث اعظم رحمۃ اشتعالیٰ میہ

ش لکھا ہے کہ آج آپ کی تصانیف کے مطالعہ سے مردہ وں زندہ ہورہے ہیں۔ آپ کا کل م گو ہرنایا ہے کی مانند ہے جو مسلسل دریا كى طرح رواب ب-آپ كے كلام مل اس قدرتا شير، ذوق وشوق وروسوزى ب كدب، اوقات يز من والا وجدش آجاتا ہے۔

مام یانتی رحمۃ الشعبے نے آپ کی تصنیف سے کی یابت ریانگھ ہے کے حضرت فوٹ اعظم رحمۃ الشعبے نے مفید اور کارآ عد کما ہیں ہمی لکھی ہیں

ورآپ کے احلاء ت بھی محفوظ میں بینی آپ کے ارش دات وخطیات ورتقر برات کوآپ کے شاگردوں یا مریدول نے جمع کیا ہے

نام ہے تب کے بعض اشعار بھی عربی تھم کی صورت میں موجود ہیں۔ تب کی تم مکتب کا اجما کی فاک رفیش کیا جا تا ہے۔

آپ کی تعد نیف میں فعیہ الطالبین زیادہ شہرت کی حال ہے اس کے عددہ فتوج الغیب نام ہے آپ کی ایک اور کتاب بہت معروف ومقبول ہے۔ محظم بانی آپ کے دوساں کے موعظ حسنہ ورارش دات واقو ل کا ناور مجموعہ ہے اس کے علدوہ تصبیدہ توثیہ

شورت بين \_

نصانف لمتی بین وه مسعمانو سر کیدیم مشعل راه بین \_

حضرت سیدغو ہے اعظم رحمۃ اللہ تعالی میر کی ہے کہا ہے بہت معروف ہے اصل کہا ہے عربی میں ہے تکراس کے تر اجم عربی ہے فاری اور

اردو ہیں بھی ہو پچکے ہیں۔اس بیں شریعت اور طریقت کے مسائل کو ایک ساتھ میان کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصد میں

دین کے پانچ ارکان پر مفعل بحث کی گئی ہے اس کے بعد اسدی۔ آد ب و خلاق، کمانے پینے، اٹھنے بیٹے، نکاح کرتے،

بار منڈائے ، واڑھی پڑھائے ،استنج کرنے ، عسل وطب رے پوش کے پہننے ،سونے ورسٹر کرنے کے آ و ب ومسائل بالتغصیس ہیان

کئے گئے ہیں۔ والدین کی فرہ نبرد ری، جانوروں کو دیلنے ،عورتوں ورغلاموں سے سلوک، قرآن کریم پڑھنے،صَد قد وسے اور

س تتم کے مسائل پر کماحقہ روشن ڈان گئی ہے۔ قرسن ورجد یث کے حوانوں ہے ان ان مسائل کو بالتشریح بیان کیا گیا ہے۔

پر ہیز گاری ، اجتمع اور پرے اعمال اوا مرونو ای ، قبر کے مذیب ، مختلف مصائب ورجا جات کی دعاؤں کا ذکر بھی بڑے عمرہ طریقے

أ عنية الطالبين

اس کتاب کو اس قدر عمدگی ہے تحریر کیا ہے کہ پڑھ کر قلب ہے فقیا رمتاثر ہوتا ہے اور نہا ہے سرورو کیف حاص ہوتا ہے۔ شنگان جدایت کیلئے بیا بک چشمہ شیریں ہے۔ جس کا "ب مصف سیر ب ہوئے و لول کے دلوں ہے ہر حم کے کمل وجوڈ الناہے۔ اس کتاب کا بھی فاری اور اردوشی ترجمہ ہو چکا ہے۔ الل علم کا کہتا ہے کہ بیاب ڈ ڈسٹ ہے کہ ان مواعظ وارش وات کو کتاب میں پڑھنے ہے وہ مذت حاصل نہیں ہو گئی جو سر معین وجہ ضرین محص کو دہمن شیخ ہے من کر حاصل ہوا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ کلمات اور الفاظ وہی بیل جو آپ کی رہاں مہارک ہے لگا کر نے تھے میں سے جمانا طف آب بھی ان میں چھی ہوا ہے وہ مقرتی کتابوں یا دوسروں کی تصانیف کے پڑھنے ہے نہیں آسکا۔ اس کتاب کے الفاظ میں آئی تا شیر ہے کہ آب بھی اگر کوئی ہے وں سے سلوک قادر یہ پرگا حزن ہوتا جا ہے تو وہ اس کتاب کے احکام

مكتوبات محبوب سبحاني المد شادل س

٥ - سرالاسرار فيما يحتاج اليه الابراز

بيركماب حفزت غوث اعظم رحة الدتعالى عيد كي خطبات كالمجموعة بدراصل كتاب عربي بس بداوراس كالكمل نام الفتح رباني والغيين

ار جمانی ہے۔ اس کتاب بیس آپ کے تربیشہ وعظ میں۔ ن خطب کا ایک ایک حرف دل سے لکا ہے اور ای بنا پر وہ دس کی

تحمیرائیوں میں اپلی جکہ تلاش کرتا ہے ہے ہے ۔ وس سارش دات ومو عظ کامخص ہے۔اصل کن ب عربی میں ہے۔اس کما ب کو

حضرمت بین عبدالقاور جیلانی رحمة التات فی مدے تواسد سید عفیف لدین مبارک رحمة التات فیدے مرتب کیا ہے اور انہول نے

۳۰۰۰۰ فتح ربانی

٤

### رحمۃ اندانی عدیش سے صاحب علم عفرات نے سے چمپو کر پھیں ویا ہے اوراسکا اردوتر جمہ بھی ہوگیا ہے۔ بیدکتاب ہے حد مفید ہے اورخواص صوفیے ءاور قادری س لکان کیسے نا درتخف ہے۔

بیا کتاب آپ کے مکتوبات کا مجموعہ ہے جوآپ زندگی بھر ہے تاسطے وا ہوں کو لکھتے رہے۔ ان محطوط کوآپ کے وصال کے بعد کتابی

صورت میں اکٹھا کرلیا گیاان خطوط میں معرفت اور طریقت کے اسرار ورموز ہیں۔ایسے ایسے طیف نکات ہیں کہانسان ہےا تحقیار

سرو صنے لگتا ہے۔ کمتوبات کے ویر نے بیس کے نام وعرفان کے دوموتی تجمیرے میں کہ طبیعت انہیں ہفتے ہے سرتہیں ہوتی۔

اس کتاب بیس مقاہ ت تصوف اور منازل سلوک بیان کی گئی ہیں یہ کتاب عربی ہیں ہے اور عرصہ سے نایاب تھی گھراولا وغوث اعظم

جیپ کیا ہے۔ بیدمواعظ بھی بالکل فلتح ربانی کی طرح ہیں ان تقریروں میں حضرت خوث عظم برہ اللہ تعالی علیہ نے نیک اور ص لح بننے کیلئے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اردویس اس کا ترجمہ موبوی مجرعبدائکیم طفعی نے کیا ہے۔ جسے پیرز اوہ اقبال احمد فاروقی نے بسمی شفقت جید نی خان مکتبہ نبوردلا جورے شائع کیا۔ نیز "پ نے چودہ قصائد بھی اپنی یاد کاریش چھوڑے ہیں جن بٹس تصیدہ غو ٹیدکو مالگیرشہرت حاصل ہوئی ہے۔ بیقصائد نہایت تصیح و لیلغ اور پرتا تیم ہیں اوران کے پڑھنے سے عجیب فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ان بٹس سے لوقصا کداممل حربی متن اور ترجمہ کے ساتھ كتاب مظهر جمال مصطفائي مترجم صوفي سيدنعيرا مدين قادري شرباش لأبه موسيك ييل ٨ --- متغرق كتاب مندرجہ ذیل بالا تصانیف کے علاوہ السوع شریف ور درود کبریت احمر اور دررد انسیرا مقم بھی آپ کی تصانیف ہیں۔ سبوع شریف ہفتہ بھر کے تمام ایام کے وظیفہ ہے۔ ن کے عدوہ آپ کی ایک مناجات ہے جو تین اشعار پر مشتمل ہے اور

**جل والخواطر من كلام شیخ عبدالقاور** (رحمة الشافدن مد) بھی حضرت فوٹ عظم رحمة الشافدن مدیکی ۳۵ بجالس کے ارشادات كامجموعہ ہے جو جمعہ 9 رجب ۵۳۷ مدے شروع ہوئے اور ۱۳ رمضان ۵۳۷ مدکوشتم ہوئے حضرت شیخ کے ان مواعظ كو آپ سے فرز تد شیخ عبدالرزق رحمة الشافی ملیہ نے اپنے وست م رک سے تکھ عرصہ در زشک جلاء کئو طرفتای مخطوط ریا تكر اب حر فی اوراد دو میں

ہیرسالہ بھی غوث اعظم میں حت الدقالی علی تصنیف ہے۔اس رسا مدیش سپ نے ان اب وست کو قلمبند کیا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے

آپ پروارد ہوئے۔ ہر لہام امرار ورموز پری ہے۔ اہل طریقت کیلئے پر رمارا کیے بیش بہافز ندہے۔ اس رمالے کےمطالع

آ **رساله غوث اعظم** رده شا*د*ل س

٧ - جلاء الخواطر

ے حقیقت کی طرف بہت جلدر ہمنائی ہوتی ہے بشر طبیکہ وہ ر وحقیقت کا سیاط سب ہو۔

چل كاف كنام ي بندورج دنيا علم ودبيل سكانه يت بندورج د

اذكار سلسله قادريه

حضرت سیدعبدالقادر جیارنی روی انداندالی مدید نے بیٹار لوگوں کو چی رہندائی جی من زل سلوک مطے کروا کیں اور ان کی تربیت

جن ذكارا ورطريقند سے بوئي وه طريقت قادر بيكبل كي اور جو تخص س هريقت پر عمل هير موج تا ہے وہ بہت جدروص في منازل كے حصول کی طرف گا مزن موجا تا ہے اور اس طریقت میں فیفل بہت ریادہ ہے اس طریقت کی بنیاد اتباع شریعت کیسا تحد اللہ تعالیٰ کا ذكرآب كے فين ہے جس نے بھى اكتباب كياس نے كا هريقدے كيا اس كاظامة سلىد عاليد قادريد بي أسبت باي ما جير

> انگیز ہوتی ہے۔سلسلہ عابیہ قاور ریکا طریقہ تربیت اور اکر حسب اولی ہے۔ ذكر اسم ذات

سلسعہ قادریہ کا پہلا ذکر اسم ذات بالحبر ہے بیٹی نفظ مند کا بننہ و زے ذکر کرتا ہے۔ ذکر جبر اعتدال میں رہنا جائے

'' واز نیدزیاد و بلند بونیدزیاد و آلکی ہو۔ بلکہ درمیونی ہوا کر جبری نسان کوڈ کر کاعادی بنائے کیلیئے کیا جاتا ہے۔

ذكر جرى كى كالتميس بين خو واليك خرالي جوياد وضراني ياسه خراني يا چهار ضرالي ـ

ا بیس ضربی کا طریقہ ہے ہے کہ وَ اگر دورَ الوجیش کر سانس کوناف تبلے بند کرے ورلفظ اللہ کوشد و مداور جبر کے ساتھ ناف ہے اٹھا کر

قلب برضرب ل نے چھرس نس ٹھکائے سے تک تغیر جائے اور اس طرح یا ریا رو کر کرے۔

ووضرنی کا طریقہ ہے ہے کہ ذاکر دوز تو بیٹے کر سائس بدستور سابق روے ور مند کو با آو ز بنند زور دار قوت سے اٹھ کر

ایک ضرب ذا توے راست پراوردوسری قلب پرلگائے اور ای طرح یا ریا قصل کرے۔ سم شرقی کا طریق بے کہ ذاکری رزانو بیٹے اورایک وروائی زنوی وردوسری بار باکیں زانواور تیسری ورقلب برضرب لگائے،

تبسرى ضرب سخت اور بدندتر ہونی جائے۔ چهار ضربی کا طریقه به ہے کہ ذاکر چارز نو بیٹھے، پھرتمن ضرب غدکورہ سەخر بی کا مندمگائے، چیتھی ضرب شد و ہدا ہے روبرو

زينن برمادے۔

جبلت ورسرشت میں دافل ہے تو علائے ملر بیتت نے اپنے فیر کی طرف متوجہ ہوئے کور دک دینے اور خطرات میرونی کوآنے سے بازر كف كابيطريقة أمّاء تاكداس كي توجر مستد مستدايي ذيت يهي توث كرس كادهين صرف القدياك على عالك جائي اس طرح پیشوایان طریقت نے اذکارمخصوصہ کے و سطے جیسات وہڑیات ایجاد کئے ہیں جنہیں متاسبات تلفیہ کے سبب سے ص فی ارد بهن مروا ورعلوم حقه کان لم دریافت کرتا ہے۔ بعض صورت میں کسرنفس ہے بعض جدمہ میں فشوع بخضوع ہے بعض میں جمعیت خاطر اور دفع وسواس ہے اور بعض میں نشاط ہے اور کی سرنماز کے قومد جسد درکوع جوداور آیام وقعود فیروش ہے ورای جید کی وجسے سرور کا نکات علیہ السماوة والسلام نے کو سم پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوئے ہے منع فرہ یا ہے کہ یہ ال تارک شکل ہے اس واسطے کی کثر بینات میں اکثر کا الی اور فتور نشاط او<del>نا ہے جوسر کرنی عبادت</del> کا منافی ہے۔ ان کو یاد رکھنا جا ہے کہ ہے مور کو جواذ کا رمخصوصہ میں خاص صفت کینے ایجاد کئے گئے جیں مخالف شرح یا داخل برعات سیرے نه جمنا جاہئے۔ اہل سلوک کو جاہئے کہ جمتع ہوکر نمی زلجر یا عصر کے بعد حلقہ کر کے ذکر ، لڑی کریں۔ اجماع میں جونوائد ہیں وہ تنہائی میں حاصل تىن بو<u>ئ</u>ے۔

تجمعہ ذکر جبری کے نی اثبات بھی ہے جے مش کنے قادر میاسم ذیت کے ذکر کی مشق کے بعد تعلیم فرماتے ہیں اس کا طریقہ میہ ہے کہ

ذا کر بطور تماز روبقبلہ بیٹے اپنی آنکھیں بند کرے وردم روک کر نفظ 😗 کو ثاف سے ٹٹ تا ہو وائیس کندھے ہے لے جا کر

پس پشت ڈاں دے تا کہ تحت ، مام اور عقب سے ہوج نے پھروہ ں ہے ۔ ۔۔۔ کود ہاغ تک پہنچ کرخود داکیں طرف مخاطب

ہوجائے اور خیال کرے کہ میں نے تمام عالم کو ہیں پشت ڈاں ویا ہے سب کچھوفا فی ہوگیا ہے یہاں تک کہ فوق اور میمین بھی

مطے ہوگی ہے بھر 👔 😃 کودائی طرف ہے ہائی طرف تھب پرے جا کر بعثد وہد ضرب کرے کہ لیس بھی مطے ہوج سے اور

والتنح رہے کہ ضربات اورتشدیدے کے شرط کرنے وران کے مکانات کی مراعات میں سر ورواز بیمفتمرے کوانسان تلوق ہے

آ واز وں پر کان دھرتا بھیٰ ت کوسنتاء جہات بخکفہ کی طرف متوجہ ہوتا اور یا توں اور خطریت کا اس کے قلب بیش گھومتا وغیرہ اس کی

فيال كرے كرسوائے اللہ كے تم م عالم فنا ہو كيا ہاب فقط مندكى محبت مير عقب مي ہے۔

ذكر نفى اثبات

# اگراسة عديد اضافه كري تيمري بار حان تك پنج درج تي در برش تك-

پھر جب طالب پراس ذکر جلی کا اثر ہو وراس کا توراس بیں وکھائی دے تو اس کو ذکر خفی گاتھم دیا جائے اس ذکر جلی کے اثر ہے

بیر مراد ہے کہ قلب بیس تحریک ذوق وشوق پید ہو ورخد کے نام سے وں بیس اظمینان تھی،تسکین ، چینن اور راحت حاصل ہو،

جو تھی دوماہ یا اس سے پکھو زیادہ عرصہ تک خدکورہ شرائط کے ساتھی ٹی بیرم چار بڑار پار اسم ڈاٹ کے ذکر پر مداومت کرے

پہلا ذکراذ کارخشیہ میں سے اسم ذات ہے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہانی دونوں آتکھوں اور دونوں بیوں کو بند کرے اور دل کی زبان

ے لله سمیه کهراناف سیدتک لاھے گراہے تھا رش یہ بسید کهراسین تک یاتے تگروہاں

نوان شاءالندوه اسيخ قلب عن ضرور بياثر مشابد وكر ع كاورنور ورمروراورهم نيت يا ي كاخواه دُ اكركيساي كم فهم كيول ندجويه

ے لله علمة كيتا 10 الركن سور في إلا ساور له المنسد كيتا 10 و و في سيدير الرساور في الله المسلم التا 10 سیندے ناف پراترے اورای طرح مجر بار بار کہتا رہے اس طریقنہ کے بعض اوگ س جس نے بیار کو مجلی زیادہ کرتے ہیں

ذكر خفى

ومواس دور ہوجائے اور حق تعالی کواس کے ماسو نے پر مقدم رکھے۔

اذ کار خفیہ میں سے دومرا ذکر تفی وا ثبات ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر بریدار، ہوشیار وراپنے حال پر آگاہ رہے جب وم بخو و

بزرگان طریقت نے کہا ہے کہاس ذکر کا نام ہاس اندال ہے ورفطر، ت ووسواس کے دفعہ کرئے میں اس کا برا اگر ہے۔

مرا قبرصنور حق تعالی ہے ہے کہ س لک زبان ہے کیے پیجناں ہیں خیال کرے کہ اللہ صفری اللہ ناظری اللہ متی پھر اللہ تعالیٰ کی حضوری اور نظر اور معیت اور ساتھ ہی اس ذات مقدس کے جہت اور مکان سے پاک ہونے کوخوب مضبوط لضور کرے يها ماتك كونفورجم جائ كداس مستفرق بوجائ \_ طريقه معيت یاس آیت کا تصور کرے و جب معکم ایس کسم سیخی تم جب کش بھی ہوتی تعالی تمہارے ساتھ ہے اور اس کیساتھ ہوئے کو تیام بقعود بخلوت اوشنل و بیکاری پیس دهیان کرے۔ اظتسام مراطبه ظرانيه إبيآ يت إلى ايدما فولوا مثم وجه الله جدهرتم متوجه ووب الله أن أت بـ ایرآن تا پڑھے ۔ الم یعلم بال الله بوی کی شان فیل جاتا کدانداے دیکورہ ہے۔ اال آیت کامرا قبرک مصر اقرب البه من حیل الورید میم شان کی رگ گردن سے مجی قریب ایں۔ پاس آیت کا تصور کرے و الله یکل شدی محیط تشہر یک چیز کو تحیرے ہوئے ہے۔ یاس آیت کا دهیان کرے ا<mark>ر دبی معی سیهدی</mark>ں یقیناً میرا ندمیرے ساتھ ہے وہ بچھے ہدایت کرے گا۔ یاا*ن آیت کامرا قبرے می*و الاؤل والاحسر والبعد هیر والبیاض میشتی گیاؤں ہے *اسے پہلے کوئی چیز قبی*ل ' خر ہے جو بحد فتائے عالم باقی رہے گا فدہر ہے یا عتبار پی صفات ور قصال کے باطن ہے یا اعتبار اپلی ذات کے کہ س كى حقيقت كوكونى نبيل تجويسكيا \_

بيم اقبات الله يؤه جل كے ساتھ در) كاتعلق ہونے كے داسطے از حد مغيد ہيں۔

گھر جب ذکر تنفی کا اثر خاہر ہو ورط سب بیس اس کا نور معلوم ہو، تو ہے مراقبہ کرنے کا تنکم دیا جائے ذکر تنفی کے اثر سے مراوشو ق

مراقبہ کا طریقہ سے کہ ایک تیت قرآنی یا انشاق لی کے تام پاک کوزبان تصورے پڑھے مجراس کے معنی کی طرف متوجہ ہوکر

محبت الى كاغب ال كى طلب بيس بهت كالمم جاناسكوت بيس حدوت بانا وراشغار وامورو نيوى سي تنظر بوجانا وغيره ب\_

اللفظ كے مفہوم بيس اس طرح مستفرق ہوج سے كه واسو سے اس كے كوكى چيز دھيان بيس شدي ساسے مراقبہ كہتے ہيں۔

مراطبه

اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اپنے آپ کو تصور کرے کے مرکزان ہوگیا ہے ور سک ر کو ہوگیا ہے جے ہوا کیں ڈاتی ہیں ہرشے کی ترکیب اور شکل مٹ کئی ہے اور ایک الی ہو غیب سے بھی کہ س نے پرزے پرزے اڑا کرتم مام کو عیست و نابود کردیو ہے سوائے اللہ تعالی کے پہلے بھی باتی نہیں رہاس تصور پر دیرتک قائم رہے فض فتا بخولی حاصل ہوگا۔ مراقبه نيستى اس طریقه نذکوره و این کامرا آبایستی کا باعث ہے ہے ہے ہے۔ ان اسموب لدی تعرون منه عامه ملاقیکم ایسما تكوموا ايسار ككم النموت والوكنتم هي بروح مشيده يقيتاً جس موت عم إماكة وووجهيل عدوالي ب جہاں کہیں بھی تم ہو کے موت جہیں پائے گا کرچہ تم اونچے اور مضبوط پر جوں میں ہو گے۔ توحيد افعالي جس صالب میں مراقبہ کا اثر طاہر ہوجائے وراس کا نور مشاہدہ ہوتو، ہے تو حیدافعالی جائے تو حیدافعالی ہے ہے کہ ہر فعل کو جوں لم میں فلاہر ہو خدا تھالی کی جانب سے سمجھے ندزید اور عمر کی طرف سے تاکد فیرفن سے ندخوف باتی رہے اور نداتو تع جيها كدي سعدى رامة التدفواني عياف فرمايا أبدارية أياراه وفرايه تخريت وري وَنْ رشه ما يَأْلِدو مت أئنده حالات كا معلوم كرنا

سمندہ حارات کے کشف کیلتے جا ہے کہ طا ب اچھی طرع حسل کرے یا کیڑے پہنے، خوشبولگائے ورخلوت میں مصلی پر بیٹھے

مجراس وات یا علیم ب مدین به حدید الائل تاثر کو کرماته جیا که یک خربی طریق یار خرای طریق ا

بیان ہواہے باضرب ذکر کرے یہاں تک کہ ہے قلب علی کشائش ورنورکو پائے اور سات دِن تک اس پر ہداومت کرے

پر ال تعالى سے به عى تمام دعا كرے كه فدا ب و قعد و جھے برخا بركردے۔

إن شاء الله الله يركشف حال موكا

وهم قبد جونطع عد کُل ، تجروتام ، سکرمو، بيبوش اورفنا كيديم مفيد به دراس بيت كامرا قبد به 🔻 كل من عليها عال و يبقى

وجسه ربك دوالسجسلال والاكرام جويكوزشن يربوه نيست وتا يوديون والابادريا في مرف تيرب دب و ت

مراطبه تثنا

رہے کی جو بڑائی اور پڑر کی واما ہے۔

حضرات قادربیرے درمیان اس مرا قبرفنا کا اکثر معموں ہے۔

حاجت روائى كيلني عل مشکلات کیسئے بیطر یقنہ ہے کہ رے کوشرا تطافہ کورہ کے ساتھ تہید کی نماز پڑھے جس قند رمکن ہو، پھردا کیں طرف کی ضرب لگائے ورہائی طرف یا ، ۔ کی ۔ ای طرح بڑار بارکرے۔ انشراح خاطر انشراح خاطر کا بیطریقہ ہے کیجس نفس اللہ کی ضرب در پر مگائے کھرلا ارباف سے پس بیٹت لے جاکر دیاغ پر چھوڑ دے پھروا ئیں طرف الا کیے پھر یا تھی طرف قلب پر ہوکی ضرب دے پھرالحی کی ضرب دا تھی طرف اورالفیوم کی ضرب یا تھی طرف دفع امراض جب شفائے عربین، بھوک کو دفع کرنے ، کشائش رزق ، ی<sup>ہ مغو</sup>لی وشن منظور ہوتو حسب عر و سائے حسنہ میں ہے کوئی اسم لے کر

وربا كين طرف قدس كي اور سمال شن رب من شد اوروب شن ٠٠٠ ي كي-

مجوك دفع كرتے كيلتے يامير اورمغلولي وشمن كيلتے يا ق كے۔

مشائخ قادر میدنے کہاہے کد جوهریق کشف ارواح کیئے مجرب ہے کہ شر عکد خدکورہ کے ساتھ واہنی طرف سور کی ضرب لگائے

كشف ارواح

ای طرح اس بے حسنی کواپے مطلب کے موافق نہ کورہ ہا ، طریقہ کے مطابق دِ کر کرے۔

ا قاعدہ دو ضرب، سد ضرب یا چھ رضرب کا ذکر کرے مثل شفائے مریض کیلئے یا شانی سکتائش رزق کیلئے یا رزوق





اورود و وطائف اور ان کی تا میر کے بارے میں وریافت کیا تو حضرت شیخ عبد لقاور جیدانی رمیہ مند تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ

عمال ووط مُف كى تا ثير برح به محر وظيفه را سنة وسنة ش اعلى درجه كا ايمان بالله الحال ولرسالت اور ايمان بالقدر كاجوتا

مغروری ہےاس کے علاوہ وہ مال کوشرک ہے مبراہوتا ہو ہے رزق حد رکھا نا جاہے حضور ملی لندتھاں عبد بلم ہے مجت رکھنی جاہے

عبادت کا خاص خیال رکھنا جا ہے اکثر ہاوضور ہنا جا ہے تھا ہری اور باطنی طب رے کی یا بندی بھی ضروری ہے یا نجوں وقت کی نماز کی

پیندی ہے بھی وف کف کی تا ثیر بڑھ جاتی ہے اس کے علہ وہ تبجہ کی تما ز کا اہتمام بھی ضروری ہے اورادوف کف پڑھتے وات خشوع و

نصنوع بھی قائم رکھنا جا ہے تا کہ رقت قلب پیدا ہواور ممل ہ رگاہ رب انعزت میں ورجہ قبدیت یا جائے ممل شروع کرنے سے <u>مہم</u>ے

مدقہ وخیرات کرنا بھی ضروری ہے حرام ہے اجتناب کرنا جائے گریز سے والے میں مسکین لوازی ،ایٹار،مبراورصدات کی

خو ہیں بھی پید ہوجا کیں تو اس کیلئے بہت بہتر ہوگا بہرہ ں حضرت خوث عظیم رحمۃ اندندی علید کی بیان کردہ شر لکا پر وظیفہ پڑھنے

معفرے جعفرین سعید بغدادی رمیہ احد تھ بی سیاکا کہتا ہے کہ رکتے اللہ اللہ اللہ اللہ معرت سیدعبدالقادر جید فی رمیہ اللہ تعالی صیاکی

فدمت اقدس میں جب میں عاضر ہوا تو آپ کی رندگی کا بید دروہ دور تھ کہ آپ خدمت خلق میں مصروف نتے آپ کی ڈاستہ اقدس

کوآ سان عظمت کے ستاروں بیں مہرورخشان کی حیثیت حاصل تھی قطبیت کبری کا مرتبہ آپ کو حاصل ہو چنکا تھا "پ بھٹے ہوئے

وگوں کوراہ ہمایت پر لا رہے تھے بیں نے عرض کیا کہ حضرت سے جھے ایساعمل بتادیں جو بیرے سئے دین ودنیا بیس بہتر ہو۔

ہے نے فرمایا کداینے آپ کومبر کا عادی بناہے ، تو حید ہے محبت کر ، ہمیشہ یاک و طاہر رہ ، نمی زنتجد سے غافل نہ ہوءعبادت شل

فشوع وخضوع پیدا کر،صدقد وخیرات بیل تاخیر ندکر،قر من یاک ورسنت برهمل کر،حرام سے اجتناب کر، ذکر النی سے مجبت،

وب رسول من الله تعالى عليه اللم اورمحبت وسول من الداني لا يدوام كو في زندگي كا مقصد بنائه ومد فت اور رياضت سه كام ل

ے مہلے کل کر ایما بہت اچھاہے۔ سرت دیے۔

ی کے بعد تیراہر کل برامور ہوجائے گا۔

بوامعال كابيان ہے كرجب بش نے بيدواقعد شيخ بوالحس على جنازے بيان كياتو انہوں نے فرايا كريس نے شيخ ابوالقاسم عمر بزاز كى ز ہائی سٹا ہے انہوں نے کہا کہ ٹل نے حضرت سیری شیخ عبدالقادر جیدائی رہمة اعد ندنی سیاسے سٹ آپ نے فرمایا کہ جو مخص کس معیبت میں مجھے فریادری جا ہتا ہے وہ معیبت س سے بان جاتی ہے، ورجو فض کی تکلیف میں مجھے میرے نام سے پکارتا ہے وہ تکلیف اس سے مندل جاتی ہے اور جو مخص پنی کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میرا لوسل اعتبار کرتا ہے اس کی وہ حاجت پوری کردی جاتی ہے اور جومحص دورکعت نر زیز ہے ۔ ہر رکعت میں فاتحد کے بعد گیا رہ مرجبہ سورہُ اخلاص ر جے پھررسول انشد سلی انترت تی مدید وسم پر درودوسلدم بھیجے ور آپ کا ذکر کرے اس کے بعد عراق کی جانب میں رہ قدم مطلے اور میرا نام نے کرا پی حاجت طلب کرے تواہد کے فضل وکرم ہے اس کی وہ حاجت پوری کر دی جائے گی۔ ٢٠٠٠٠ استخاره غوثيه

السيلام عليت يوكانتني وأرجمه للكواء كالمدام عنيك يا حير حلق الله

السيلام عليك باشعبه المدسين السيارة عليب وأعلى بثاؤه صدد بث احمعين

النؤج منز عني منما كم أحياء ترماده

باعثير علمتي الاستند بشرابي

والرم الله يقديدت كر بعد في وعشاء بهتر برليث كريك بتر دم تهديب عددى ب رشيد بها حبيراً كالاردكر كالد

پھر کسی سے کوئی بات کئے یغیر سوجائے ان شاءالقد خو ب ش جو بال جائے گا اگر نہ مطے تو ووسری رات پھر پیمل کرے ،

يًا مُبِيْنُ بِيْنَ لَيُ

گیاره مرتبه سورهٔ اخلاص پزهیس مجررسو ، کریم صلی هاته لی مدیم پر گیاره باریدهٔ رودشر بیف پزهیس -

يا خبيُرُ اخبرُبيُ

دومری رات بھی جواب ند لے تو تیسری شب پھر عمل کرے ن شوالند ضرور جو ب ہے گا۔

حضرت سیرعبر تا در جیل کی امة ساتون سیائے چندا عمال مندرجہ ذیل این ہے۔

ال كے بعدية كل ست الك الك سوبار براهيں -

س کے بعد سوجا کیل ان شاہ واللہ خواب میں جواب ٹل جائے گا۔

ا - مبلوة غوثيه اور طرياد رسى

الفرات ليرمه عناه اليال له ما تعالى علياتي الشخارة كي تقل الحريث بالراف ما مارين

یں جریقہ ہے۔ یا عشاہ کی نماز کے بعد دور کھت نمار ہنیت سخارہ س طرح پڑھیں کہ ہر رکھت بیں سورہ فاتی کے بعد

مواقبه توحيد بنا عمل استقامت

پریشانیوں سے نجات

اِن شاءالله الله کی آرزو پوری بوگی۔

ے مبریز ہوجاتا ہے اور سوائے اللہ کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتار

اگر کمی کو نبی کرمیم صلی هند تعالی عید اسم کی زیارت کا شوق جوتو وه وهشنبه کی رات کو پاک صاف جوکر نیاب س بہتے رخوشیور مگائے اور نی زعشاء کے بعد بوری بکسوئی سے مدینہ منورہ کی طرف توجہ کرے اور صدق دل ہے یا رگاء اللی بیں التجا کرے کدا ہے سرورکو تین

## عمل برائے زیارت رسول الله سی ستدن میس

سی شات ال عدواط کے جہال اقدی کی زیارت تعیب کرے اس کے ساتھ جی نہیں سوز ودردمندی کیساتھ بیدر رووشر بیف پڑھے۔

تصيوهٔ و تشكلم عبيد يا شو الله الصلوء و لشعام عليت يا معيب لله

اس کے بعد موج سے اِن ش والقد خواب بیس حضور رسوں متبوں میں مند خوالی عدید سم کی زیارت نصیب ہوگ۔

نی انتجد کے بعدوہ رکعت نمازلفل پڑھیں۔ ہر رکعت ہی سورہ فاقحہ کے بعد کیا رہ بارقل مواللہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد

ان کل ت کاسوبار وروکرے ۔ لا معبور او اللہ و مقصه ما اللہ لا معاجد مالله ال عمل سے قلب لورمعرفت

التهياطير عني محما كما تجيباه ترضياه ا

' یکاارشاد یاک ہے کہ کوئی مختص پریشانیوں میں گھر جائے تو وہ پاک صاف ہو کراؤں مورؤ فاتحے سات ہار، پھرورووشریف کیارہ ہار

ياقاميم تماجات، باكامم لميما، ويا الهم البياء وياحل لمشكلا، ويارفهُ لأرجاب

و باشافي لأمراض ۽ يامڪيٽ اندعو يا ۽ يال ڪو تراجمين ۽ عالم ما في انصُناور اڪر ڪئي

من لصمت لي النور

اس کے بعد سرورکوئین، جناب احرمجتی میں عد تعالی میدائم کے توسل ہے وارگا و خدا وندی میں پر بیٹا نبول سے نجات کیلئے التجا کرے

اور پھرسورہ انم نشرح سات ہوں پھرسورہ اخلاص سات ہار پھرڈ رور شریف کیارہ ہواور پھر بجدہ بٹس جا کریدہ عاپڑ تھے۔

نی ز چرکی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بینکمات روز اندسور بار پڑھے ۔ الشيخان يتحو تجمده شيجان الكحابعيني تعصيم ويحمره استعفرا يتح ان شاه نشزندگی شرآ سوده مالی اور رحت نعیب اوگی .. عبل کشانش رزق بخر کی سنتیں ادا کرنے کے بعداور فرض او کرنے سے پہنے س دعا کاروز اند موہار وروکرے ۔ النهج عطني إفا كئير يالمحنب لدعه كالجاب رجواب جمين اِن شاء لله الله تعالى كثير ررق عطا قره عند كا\_ عمل غوثيه يمل كشائش رزق ، دفع بلاءاز له بحر،ادا يُنتَّى قرض ، ترتى علم ،حصو ، زبدوتو كل ،مصد نب آسانی وارمنی، وردشمنول كےشر سے محفوظ رہے کیلیے نہایت جیب ال شر ہے۔اس کا طریقہ ہے کہ نی زمغرب کے بعدد ورکعت نمازنقل اس طرح ا داکرے کہ ہررکعت میں سورہ فاتحد کے بعد کیا رہ کیا رہ ہارسورہ اخلاص پڑھے بہت مرتجیر نے کے بعد کیا رہ بارڈ رووشریف پڑھے۔ للهم التدرين والداعيات ياريي اطلد ارحمتك ما لتمس رصبوات تلہم تجنی من عدایت و فتح ہی ہو ہے۔ جمعیت ما جہ انزاجمین

چرجناب سرور کا کناے سی اشتقالی علیہ وسم کے توسل سے اپنی رزوب رکا و ب سزے میں پیش کرے ، یہے جدا اُر مل ہر جوگا۔

فیرو برکت، آسودہ حالی، کشائش رز ق اور حصوں روزگار کیئے بیٹل جیب وغریب اثر ات کا حال ہے۔ اس کا طریقہ میہ ہے کہ

منع كي سنتور كي بعد فرضول سے يمين مورة فاتح وصل ميم كرماتھ يعنى البساء الرحمان الرحمان الديار الله

حمیارہ مرتبہ پڑھالیا کریں۔ نماز کے بعدخشوع وخضوع ہے حصوں مقصد کینے دعا ہتھیں ان شاءَ اللہ بگڑے کام سنورجا کیں تھے۔

عهل فاتحه

عبل آسوده حالي

ہے اس کی حمایت اور نصرت کیلئے وہ مانکمیں۔ عمل برائير زيارت غوث الاعظم 🕫 شقال بر اکر کسی فض کو جناب غوث المعظم حعزت شیخ عبد لقادر جبید نی جمة حدته لی میدکی زیارت کااشتیاتی ہوتو وہ آ دھی رات کے وقت اٹھو کر عنسل کرے اور ہر ہند سر کھڑے ہوکر وور کھت نی زنفل ہے تیت کشف سروح س طرح پڑھے کہ پہلی رکھت بیں سورہ فا تحدے بعد تلن بارسورة كافرون اورووسرى ركعت بين سورة فاتحه كے بعد تمن بارسورة خلاص پڑھے۔سلام پھيرنے كے يعد جائے تماز پر كمر ابهوجائ اورائي ول بن سيّدناغوث المعظم رحية القات لي عيكا تعوّ ركر كدوسومر جدريكات برا مع ر يا مبران سيد مجر الذين احضروا لليباصر عبر محمدة عبر بور محمد في الأرواح پھر کسی سے بات کئے بغیر موجائے، ان شاء القد خواب میں سنیدنا غوث عظم رحمة الله تعالی عدی زیارت نصیب ہوگی ۔

اگر ہمیے دن گوہر مقصود حاصل نہ ہوتو تین دن تک بیٹل کرے ان شاء مقدم و برا کے گ

بلندورجات اورالله تغالی کی تائید و نصرت کینے صنوۃ اسباع ریام کا پڑھنا انتہا کی مفید ہے۔اس کا طریقہ بیہ ہے کہ زوال کے بعد

وضو کر کے اور دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں اور دورکعت ٹمیزلنل اس هرح۔ دیکریں کہ ہررکعت ہیں سورۂ فاتخہ اور سورۂ اخلاص

ایک ایک بار پڑھ کرسوبار یا عہاں ورسوبار سیاعہ کا درد کریں۔سدم پھیرنے کے بعد خشوع و خضوع کیساتھ اللہ تعالی

متلوة اسباع الايام ينا عمل بلندي درجات

چہل کاف

حصرت سید عبدالقاور جیدانی رحمۃ التد تعالی علیہ کے تمن عربی شعار ہیں جنہیں چہل کاف کہا جاتا ہے کیونکہ ان اشعار میں "ب نے لفظ کاف کو چاکیس مرتبہ استعمال کیا ہے۔ "ب نے میرعر فی شعد رمن جات کے طور پراپنے در کو مخاطب کر کے کہے ہیں۔ ال من وبليغ اشعارين نورمعرفت جملكا باورية ب كشاعر ندم ات كامظهراتم بي - ياشعارنها يت اعلى دار فع عربي زبان

مثل ہیں ورعوام الناس کوان کے مجھنے حتی کہ پڑھنے میں بھی سخت دِقت محسوں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھنے کیلئے یہ اشعار معدر جمہ

(۱) کفات رہے کے یکفیت واکفہ کفٹ فیا ککمیں کا رامن نکک اے عبدالقادر! تیرے رب نے بہت ہی تھا قید مصیبتوں میں تیری کھایت کی اوراب بھی وہ سک مصیبتوں میں تیری کفایت کرتا ہے وران ک مثار ہوں ہے جے کے وکی فشکر جرارے فی لطے۔

وش خدمت جل ۔

كرم سے دوركيا جاسكتا ہے۔

ینی اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے وں مقد تعالی نے تہتے بہت سے خطروں اور وسوسوں سے محفوظ فر مایا ہے اور

كب تخيمه غافل بإكردوم روحمله ورمويه

معدد ہمی تیری حفاظت کرد ہا ہے اور معلمان مت ہو۔ بدتو ایس ہے جے کہ یک بھاری فشکر چیپ کر گھات لگا سے ہو سے ہو کہ ۲۰ ایک کر کک لک می کسا اسلام مشکشکه کیکلک یکب بیره عن عب بار بارآ جائے بیل روہ ایک مغبوط ری کی تریوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں۔

پھر بیرمصائب ایک ایسے نیز ہردار شکر کے مشابہ ہیں جوالیک موٹے ورسخت گوشت والے وزٹ کی ما تند ہو۔

چنی راومعرفت کے خطرات بہت ہے ہیں پھروہ کید دوسرے کے ساتھ پیوستہیں بیٹن ایک ٹتم ہوتا ہے تو دوسراسا ہے آجا تا ہے

اوران کی مضبوطی ایک موٹے تندرست ونٹ کی ہ نند ہے )۔مقصد بدہے کہ راہ حق کے خطرے بہت تو ی ہیں انہیں اللہ کی عدداور

(۳) کفال ما بی کفال باکاف گرینه این کو کیا کال بحکی کو کیا انقلب

ا بيرير يدل القدنق في في ميري عم كرمط بن تم مصيبتول سي جهيم جهيركارادياجن كالجهدي واسطه برايد

ا بستار باقوسبات بقااور دوشن شن ساني ستار ي ما نند ب

یتی اے میرے دل! جے میں آسانی ستارہ کی مانند بھتنا ہول ،خدانت ٹی نے کجنے ان قمام مصائب سے جو مجھ پر تازل ہو کیں

محفوظ رکھا ( ی آئندہ پر بیٹانیوں سے اور معینتوں سے نب ت وے ور ن سے تیری حفاظت کرے )

چل كاف كوكي ره مومرتبه يزه مع بعده مح شم كي ره كياره م تبه كاورور كے۔ ز کو قازا ہوگئی اور کس ہو گیا ۔ گرکس کو تسب ، جن ، و پوخبیٹ اینہ ویٹا ہو، توسات مرتبہ سرسوں کے تیل پر پڑھ کر دم کرے اور آسیب زدہ کے دولوں کا لوں میں وُ ل کرشہ دے کی تھیوں سے کان کے سور خ بند کرے تا کہ تیل یا ہرند فکلے اور پھے تیل بدن پر مجی ہے، ان شاء الله آسیب کے جلنے کی ہوئے گی وربد کل جل جائے گا ور فرید دہمی کرے گا ۔ بیدطریقہ آسیب وجنات کے ہارے میں سراج انتے ہے۔ چهل کاف کی زگوہ کا دوسرا طریقہ چہل کاف کی زکو نا کا دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ عروج ہاہ ٹیں بروز پچے شتبہ بعد تی ز چرعشس کرے اور روز ہ ر تھے اور کیڑے بغیر سمعے ہوئے پہنے دورکعت نمازنفل پڑھے اوّں آخر گیا رہ گیا رہ مرتبہ ؤرود شریف پڑھے اور بیس نوّا بٹتم خواجگان قادیہ چشتیہ پڑھے اورایک ہزارایک مرتبہ چہل کاف پڑھے اور سواسیر گندم کے آئے کی مبتمی روٹی بنائے اور چ رفقیروں کو کھڑئے اور شام کوخو دروز ہ إفطاركرے اور ٹائج شنبے سے دوشنبه تک پڑھے۔ ہرروز فطار كے بعد يك سوس ت مرتبہ پڑھے۔ بيذ كو ة پانچ روز كى ہے تح كوايك برارایک مرتبه اورشام کوایک سوس مت مرتبه پاز سعی زکوی و بوگ اورش کمل بوگا سیم شاف درزق کیلئے او جواب ہے۔

زكوة كا پهلا طريقه چہل کاف کی زکو ہ کا طریقہ ہے ہے کہ وّل تین روز روز ہ رکھے۔ بدھ، جعرات جمعدا درترک حیوانات جم لی کرے اورش م کو دوده حاول ہے روزہ افطار کرے اورروزاندا کی ففیر کو دود ھی وں پینے بحر کر کھلائے اور روزاندا بیعدل ٹواب حضور ملی شاہد دمم کی روح اقدل کوکرے اور تیسرے رور بعنی جعد کوئیج کی نماز کے بحد بکن رودر پا جاکر اول وآخر کیارہ کیا رومر حباؤ رود شریف پڑھے اور

بسم الله الزحمن الزحيم

كماك رنُك يا حسائيل كم يكتيت واكته يا ذو لاتيل كمكا فها ككمين يا حبراتيل كان

من كلك يا كمكا ثبلُ تُكرُّ كرَّا ككرا لكريا بعماسلُ في كند يحكي مُشكشكةِ با كلكائيلُ

كىلىكىلىك كىنىك يىا ھمرائىل كەك ما بى كەك الكاف كرىتە يا غررائىل يە كوكبا كان

اوریا موکل چہل کا ف اس صورت ہے ہے ۔

تحكى يا درد اثبل يا كوكب العبك با مبكاتبل

چهل کاف کی زکوۃ کا تیسرا طریقہ لاں بدھ جمعرات اور جھ کا روز ہ رکھے اور گیارہ سو گیا رہ مرتبہ ایک جیسہ بیل پڑھے۔ الاں وآخر ؤرودشریف گیارہ گیا رہ مرتبہ پڑھے اور حرزشریف ایک ایک مرتبہ پڑھے لیحنی ہے گیا رہ مرتبہ ورودشریف پڑھے ایک مرتبہ حرزشریف پڑھے۔ گھڑگیا رہ گیارہ مرتبہ چہل کاف پڑھے گھر بیک مرتبہ حرز شریف بھر گیارہ مرتبہ درود شریف، بھرایک مرتبہ حرز شریف پڑھے بھر گیارہ مرتبہ درودشریف، ای هرح تین روز پڑھے، ورختم خواجگان روز پڑھتار ہے ورروز بنی دورھ کی تھیر بنائے اور یک فقیر کو کھل نے اورآ دھی ےخودروز ہ افظ رکرے اور طلوع آ آب کے بعدور پاکے تارے پر پڑھے، زکو ہ داہو کی مل مو کا حرزشریف بیہے۔ عرمتُ عليكم يا خُرور ثين بحق لكاما اجتاء عولم و سخرتي في قصاء حاجبي و کُمُتونی و مرادی بلا مکتِ و مهنتِ آنک فتوندا بین فتوپ انقافیه

فوائد چهل کاف

چېل کا ف کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:۔

۱ ۔ برائے آسیب زوہ مرسول کے تیل پر پ میس مرتب پڑھ کر مائش کرادیں آؤ ''سیب وقع ہوگا۔

۲ - اگر کسی کے در دسرکہند ہوجائے اور کسی عدج سے شدجاتا ہوتو ما وصفر انتظار کے آخری چیار شنبہ کوچہل کاف لکھ کریا تدھیں ذرد إن شاءالله دور يوگا\_ ۲ ۔ اگر کسی کودر دچھ ہوتو گا ب کے پھول پرسمات مرتبہ پڑھ کردم کرے تکھوں پر ہے، ان شا وامند در دفور أوور ہوجائے گا۔

ان شاءالله دشمن ایذ ارسانی سند وزآئے گا۔

ان شاماللدز بان بدكوئى سے بدن اوكى \_

إن شاء الله مطلوب بي هين وبقر اربوكرها ضربوگا-

ہر مرجبداور ہر چھو ہارہ برسات مرتبہ باز ہ کردم کر کے کھلائے ن ش واللہ با ور وہوگ ۔

د شمنی ترک کردے گا۔

18

برکاری سے باز آج کے۔

ے اگر چہل کاف کو ککھ کر وانتوں ٹی ویائے ورا لیک سو لیک امریتہ پڑھے ورمشتر آومیوں کے سامنے رکھے جوچور ہوگا ان شاءاندروئے لکے گااوراقراری ہوگا۔ ا اگر کسی کے پیف میں شدید درد موتوس ت مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کرکے درد شکم داے کو کھلاتے ان شاء اللہ درو C

فرادور موجانيا ٣ - اگر کسي کے جوڑوں بٹس دروہ وتو چہل کا ف کو ہرت کی جھی پر نکھ کریا زوپر یا ندھے ان شا والقدوفع ہوگا۔ ۷ - اگر کمی فض کو بواسیرخونی یا بادی ہوتو چہل کافی بلی کی کھاں پر کھے کر گلے میں باند ھے اور سات عدد سفید کاغذ پر لکھ کر

عل الصح بلائے ان شا مالقد بواسیر خونی یا با دی دور ہوگ۔

ا 🕒 ، گرکسی شخص کوکوئی وشمن پذا پرنچا تا ہو ور بازند " تا ہوتو شب دوشنبہ چاپیس بار پڑھاکر وشمن کے گھر کی طرف وم کرے ،

۰ ۱ .....اگر کوئی هخص کسی کی زیان بد گو بند کرنا جا ہے تو چہل کاف کوستر مرتبه نمک پر پڑھ کر وشمن کے گھر میں ڈالے،

۱۲ ۔ اگرکوئی تخص اپنے مطلوب کو اپنی طرف ماک کرنا جا ہے تو مفتک زعفر ان سے لکے کر مطلوب کے راستہ میں فرن کرے

۱۳ ۔ اگرکسی امیدواراولا دعورت کوچھو ہرہ پر دم کرکے ایام ہے یاگ ہوئے کے بعد کھلاتے۔ تین یاہ تک اکیس چھو ہارے

ا گرکسی کومرگی کے دورے پڑتے ہوں تو پنیل کے بیتے ریکھ کرمصروع کے بدن پرٹیس تو، ن شاءانٹدفورا آرام وسکون ہوگا۔

ا گرکوئی عورت بدکار ہوتو گاد ب کے پھوں پرسات مرتبہ پڑھ کردم کرے داور سنگھا سنے۔ چند یا رکے کمل سے إن شاء الله

١١ - الركوني فخص قيدي كوآ زادكر ناجا بيت توروني پرچهل كاف كوركرايك بفته كلوائ توقيدي ان شرواند آزاد جوگاب

- قبرستان بیل بیٹھ کر اور پرائی قبرک مٹی پر دم کر کے دشمن کے مکان بیل ا سے، انو ع واقسام کی مصیبتوں بیل جہتا ہوجائے گا اور
- ۹ ۔ اگر کسی فخص کا کوئی وشمن ہو ورس کو وشنی ہے رو کن مقصود ہوتو ورمیان عصر ومغرب کے بروز سدشنبہ ستر مرحبہ پڑھے



آپ کے صاحبزادے شیخ عبدانوہاب روز ند ندال عدیکا بیان ہے کہ جمارے وامد جب وعظ کیلئے کھڑے ہوتے

يهيد الحمد للدرب العالمين بزعته بكرخاموش بوجات بحرالحمد للدرب العالمين بزعته ورخاموش بوجات بحرالحمد للدرب العالمين

سب تعریفیں انقد تعالیٰ کیلئے ہیں ۔ اس کی تم م محلوقات واس سے عرش اس سے کلمات، س سے منتہائے علم سب سے ہرا ہراور

حضرت غوث اعظم 🕫 🕬 گار 🕏 خطیه وعظ

فرماتے اور فاموش ہوج تے ۔ اس کے بعد آپ اصل موضوع وعظ سے پہنے بیخطبہ پڑھتے۔

اے للد! راضی موخلیفه دوم ابوحفص عمر بن الخطاب می اندتهائی عدے چومختر تمن رکھنے واے اور کیٹر عمل کرنے والے ہیں۔

جن کونہ تو مجھی غزش عارض ہوسکتی ہے اور نہ مجھی تنگد لی رحق ہوسکتی ہے جن کوحق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے ختن کیا گیا۔

ے اللہ! راضی ہوغلیفہ موم ذی امنورین حصرت عثمان بن عفات رضی مندند لی منہ ہے جوعشر وہبشرہ کے فرد میں ۔انہوں نے غز وہ تیوک

یں کثیر فوجی سامان مہیا کیا۔ جن کا ایمان بہت مشخکم تھا۔ جنہوں نے قر " ن کی ترتیب واش عت فرمائی۔ جنہوں نے بڑے بڑے

مرکش شهسواروں کوشتم کردیا۔ جنہول نے پتی امامت وقر اُت ہے بحراب ومنبر کومزیں کیااور جوافض الشہد اءاورا کرم السعد اء ہیں

اے اللہ! راضی ہوخلیفہ چہارم حضرت علی بوطا مب بس مندقانی صدے جوشی ع، صالح سردار، حضرت فاطمہ رض مندعن المحاشو ہر،

تعنورا کرم ملی مند عید دسلم کے پچازاد بھ کی تھے۔جو کہ اللہ کی تکوار تھے جو درخیبر کوا تھا ڈیے والے تھے جو دشمن کے لشکروں کو تباہ کرنے

وا سالے تھے جو کددین کے امام اور عالم ،شرع کے قاضی ورجا کم اور ٹی رکا پوراحق او کرنے و لے، جورسول ، کرم سی شات الی ملیدوسم پر

ا بے اللہ اس اللہ مواحظرت علی میں اند تھ لی مندکی اول دلیعنی سرور کوئین کے تو سے سیطین الشہیدین امام حسن وحسین رمی اللہ تھائی جہ سے

ور آپ کے عم محتر م حضرت حمز و رسی اشانیالی عنداور حضرت عباس رسی مند نباتی عند ورکل مها جرین و افسیار سے دور ان سے بھی

جنہوں نے سیدھارات افتیارکیا اور جن کی رائے کے مطابق قر " نی حکام نازل ہوئے۔

جن عفر شے بھی دیا کرتے ہیں۔

اینادل وجول شار کرتے تھے۔

بیدار کرتے ہیں۔ بینکے ہوئے ہوگوں کوم اطمنتقیم مات ہے۔

ویش کے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کی اصل تقریر عربی ہیں ہوتی تھی اس سے ترجمہ اور تنخیص کے پڑھنے ہے اصل کا طف اور نقع قوحاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ بعض اوقات نفس مضمون ہے زیادہ ند زبیان موڑ ہوتا ہے۔ بہرحال ان اقتباسات ہے

ے علمی دنیا نش آج تک محفوظ میں۔ اس کتاب میں آپ کے رفیع لشان خصیات ومواعظ کے محض چند نمونے اور اقتباسات

سپ كے مواعظ كى شان اور تا شركاند زە بوسكتا ب

اس عرصہ کے دوران آپ نے بے شارتقار پر کیس۔ آپ کے دعظ بزے پر ٹر ہوتے تھے اس لئے ان خطبات نے نوگوں کے دبول

کی دنیا بدل ڈالی۔ آپ کی روحانی توجہ اور شیریں زبان کی تاثیر نے بیٹار انسانوں کو راہ حق کی طرف گامزن کردیا۔

کئی موگول کواپرانی استحکام طا۔ سب کے وعظول بٹس کفر وشرک و ند پڑئے بدعات ورغلود نی رسوم کی حدواح ہوئی اور دین کش بٹس

نو بہار سمنی۔ آپ کی نورانی محافل کے وحد آج مجی در میں حاش حق کی کئی تڑپ پیدا کرتے ہیں۔ عافل لوگول کو ففات سے

حضرت غوث اعظم رحنة الشاتعالي عليه كے خطسات اور مو عظ بل شبه مسل، نو ريكينے مشعل راہ ، فلا ہرہ اور باطنی حالات كوسنوار نے كيلئے

یک بیش به خزانہ بیں ان کے ذریعے طا بال حق اور سالکا ناطریقت کی راہنما کی ہوتی ہے۔ آپ کے بیخطبات ال<mark>عَجَّر ہائی</mark> کے نام

بیدار بنو۔ اینے غیرا نقتیاری بیدار ہونے ہے تبل ورند پٹیں ن ہوج ؤ کے۔ سے دقت کے پٹیں ٹی تم کومفید ندہوگی اور اپنے قلب کی

صلاح کرلو کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز جیں کہ جب وہ سنور جائے جیں تو سارے حامات سنور جائے جیں اور اس سے جناب رسوں اللہ

سی اندقعانی عبیداعم نے فرہ پر کہا بن آ وم میں ایک گوشت کا تکڑا ہے کہ جسب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سر رابدان سنور جاتا ہے

ور جب وہی گر جاتا ہے تو سارا بدن گر جاتا ہے اور وہ قلب ہے۔ قلب کا سنورتا، پر بیبز گار، جن تعالیٰ برلؤ کل ،اس کی تو حیداور

عمال بیں اخلاص بیدا کرنے سے ہاوراس کا بگڑنا ان حصلتوں کے معدوم ہونے سے قلب کو یا پر تدو ہے۔ بدن کے پتجرو میں

گویا موتی کا ہے ڈیر کانمیں ہے اور مال کا ہے صندق کانہیں ہے۔، ے میرے مند! میرے اعضا وکواپٹی طاعت میں اور قلب کو

ا بنی معروفت بین مشخور فرها وریدت العرب رک رات اورس رے دن اک بین مشخور رکھا ورہم کوشائل فر ما نیکوکا راسل ف کیسا تھ

اور بم کونصیب قره جوان کونصیب قره یا تھا اور به را بوج ، جبیرا که ن کا بوتن تھا۔

ز وں تقذیر کے دفت حق تعالی پراعتر اش کرتا موت ہے دین کی موت ہے تو حید کی موت ہے تو کل واخلاص کی ،ایمان وار قلب

غظ كيون اور كس طرح كوليس جاماء ووتيس جائ ك بكدك بيارات كاتول وبال براكتم تقديري ك موافقت كرتا باور

چون وچرا کے ساتھ رائے زنی فہیں کرتا )نفس کی عادت ہی ہے کہ مخالفت ومزاع کرے۔ پس جوفخص اس کی درتی جا ہے وہ اس کو

تنامی بده پیل الے کداس کے شرہے بے خطرین جائے تنس تو شرعی شرے عکر جب میر ہوں میں پڑتا ورمطمئتہ بن جاتا ہے تو خیرای

فیر ہوجا تا ہے اور تمام طاعتوں کے بجریائے اور معصلے رکے چھوڑ ویے بی مو فقت کرنے لگتا ہے بی اس وقت ارشاد ہوتا ہے

کہا ہاطمینان دانے نس لوٹ سپے رہ کی طرف کہ تو اس ہے خوش دروہ تھھ ہے خوش ساب اس کا جوش بھی سیجے اوراس کا شر

ا وعظه مورجه ٣ شول ١٥٠٥ ه

جومت بیں شیاطین الانس جیں جو بدترین ہم نشین اور نضول بکواس واسے جیں بیہ بات یکواس اور محض دعوے سے نہیں آتی

اس میں تیری گفتگو تھن ہوں ہے جو تھے کو مفید نہیں مازم پکڑ سکون ور کمنانی کوئٹی تھا کی کے مضور میں اور ہےاو بی سے احتر از اور

ص جبزادہ! حق متع لی کینے تیری رادت سے نبیل ہوئی اور نہ توس کا جا ہے کہ تکہ جو محص دعوی کرے تی تعالی کومطاوب مجھنے کا

۲ وعظه مورجه ۲ زیتد ۵٬۵ ه

اگراس میں تیرا بوننا ضروری ہی ہوتو حق تنائی کے ذکرے ور الل اللہ کے ذکرے برکت حاصل کرنے کینے ہونا جا ہے

نداسطرے کہ تواس کا مدتی بن جائے اپنے ظاہرے حالاتکہ تیرا فکب اس سے خالی ہے ہرظاہر کو باطن اسکے موافق ندہو ہزیان ہے۔

کیا توتے جناب رسول سلی اللہ تعانی طبہ پہلم کا ارشا و نہیں سنا کہ جو مخص (غیبت کرنے ) دن بھر لوگوں کے گوشت کھا تا رہا اس کا روز ہ

نہیں ہوا آپ نے بیان فرما دیا کہ کھانا بینا اور افطار کرنے والی چیز وں بی کے چھوڑنے کا نام روز ونہیں ہے بلکہ اس کیساتھ گنا ہوں

کوچھوڑنے کا بھی اضافہ کرنا جاہئے اس بچوفیبت ہے کہ وہ نیکیوں کواس طرح کھالیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھالیتی ہے

جس مخض کی تقذیر میں فلاح ہے وہ اسکی عاوت مجمی نہیں ڈا آیا اور جونیبت میں مشہور ہوجا تا ہے اسکی لوگوں میں حرمت کم ہوجاتی ہے

ور پچشہوت کیساتھ لگاہ کرنے سے کہ وہ تمہارے قلوب میں معصیت کا بچ بودے کی اوراس کا انجام و نیامیں اچھاہے نہ آخرت میں

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليدوم في فرمايا كه قلوب برجمي زنگ آجاتا ہے قرآن پڑھنا، موت كويا در كھنا اور وعظ كى مجلسول ميں

حاضر ہونا ان کی حیقل ہے ہیں اگر صاحب قلب نے اس زنگ کا تدارک کرلیا جس طرح کے درمول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ املے نے قرمایا

تو بہتر ہے ورنہ زنگ سیاہی بن جاتا ہے اور قلب سیاہ ہوجاتا ہے نورے دور ہوجائے کے سبب کا لاپڑ جاتا ہے و نیا کومجبوب بجھنے اور

تقویٰ کے بغیر (اندھابن کر)اس پرگرنے کی وجہ ہے، کیونکہ دنیا کی محبت جس کے قلب میں جگہ پکڑتی ہے اسکا تقویٰ جاتار ہتا ہے

اور وہ ونیا جمع کرنے لگتا ہے خواہ حلال سے ہویا حرام ہے اس کے جمع کرنے میں اس کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور حق تعالی سے اور

صاحبوا اسینے نبی سلی الشرق بی ملے سے ارشا د کوقیول کر واورا ہے ولوں کا زنداس دوا سے جوآ پ سلی الشرق اتی ملیے ملم نے تم پر ظاہر کر دمی

ہے صاف کرلوا گرتم میں ہے سی مخض کو کوئی مرض لاحق ہوجائے اور کوئی طبیب اس کی دوا بتائے تو جب تک اس کا استعمال میں

كر ليت زندگى دوجر يز جاتى ب( پرقلب ك مرض جى تيفيركى بتائى بوئى دوا كاستعال سے بيروائى كون ب) اپنى خلوتوں اور

٣ .... وعظ ﴾ مورخه ١٢ ذي الحج ٢٥٥ ه

اس کے ملاحظہ مرشر مانا زائل ہوجاتا ہے۔

يرياد موئى كدائبول نے بيكھايا اور بم نے بيكھاتا انبول نے يہ بيا اور بم نے بدي انبول نے بديم باا اور بم نے بديم بانبول نے ا تناجح كياا ورہم نے اتنا جمع كيا۔ جو محص فلاح چاہے اس كوچاہيئے كداہينے نفس كومحر مات اور شبهات اور خواہشات سے رو كے اور حق تعالیٰ کے عظم کو بجالا عے اور ممنوعات ہے بازر ہے اور اس کی تقدیر کی موافقت کرنے پر جمارے الل اللہ حق اللہ تعالیٰ کی معیت میں صابر ہے رہے اور خدا سے مبرند کر سکے انہوں نے مبر کیااس کیلئے اور ای کے متعلق، انہوں نے مبر کیا تا کہ اس کی معیت نصیب ہواور طالب ہے تا کہاس کا قرب ان کوحاصل ہوجائے وہ اپنے نغول اورا پنی خواہشوں اورا پنی طبیعتوں کے گھر ہے

إبرنكل مجئے۔شربعت كواپنے ساتھ ليا اور اپنے رب عز وجل كى طرف چل كھڑے ہوئے ليس ان كے سامنے آفتيں آئيں،

بول اورمصائب بھی آئے ،غموم وہموم بھی آئے ، ہجوک بیاس بھی آئی ، بربینگی بھی آئی ، ذِلت وخواری بھی آئی گرانہوں نے کسی کی

بھی پرواہ نہ کی۔ نہ اپنی رفتار ہے باز آئے اور اپنی طلب ہے جس پر متوجہ تنے متغیر ہوئے ان کا رخ آگے کی جانب رہا اور

عاقل بن اورجھوٹ مت بول ۔ تو کہتا تو یہ ہے کہ ش اللہ مو دجل ہے ڈرتا ہوں حالانکہ ڈرتا ہے دوسروں سے ندکسی جن سے ڈر

نہ انسان سے نہ فرشتہ ہے اور نہ کسی جانور ناطق یا غیر ناطق ہے نہ ونیا کے عذاب ہے ڈر اور نہ آخرت کے عذاب ہے

بس ڈرنا توای ہے جاہئے جوعذاب دینے والاہے (لیعنی حق تعالیٰ) تھمند فخص حق تعالیٰ کے بارے بیں کسی ملامت گر کی ملامت

ے نہیں ڈرا کرتا وہ غیرانلد کی بات ہے بہرا ہے ( کہ سمی کی بات پر بھی کان نہیں دھرتا) ساری مخلوق اس کے نزد یک ( گویا)

بے کس بیار اورمختارج ہے بہی خفص اور جن کی بھی اس جیسی حالت ہواصل علماء ہیں جن کے علم سے نفع پہنچتا ہے جوشر لیعت اور

حقائق اسلام کے عالم ہیں وہ دین کے طبیب ہیں کہ دین کی فلنتگی کو جوڑتے ہیں اے وہ مخص جس کا دین فلستہ ہو گیا ہے

ان کی طرف قدم برها تا کہ وہ تیری فلنظی کی بندش کریں جس (خدا) نے بیاری اتاری ہے دہی دواہمی اتارتا ہے (پس علاج سے

نا اُمیدمت ہو، باتی رہا بجاری میں بتلا کرنا تو وہ خاص مصلحت کی وجہ سے ہے اور ) وہ مصلحت کو دوسروں سے زیادہ جاتا ہے

قواہینے رت پراس کے فعل میں تہمت مت رکھ ( کہ بلاوجہ نیار ہنادیا ) الزامات اور ملامت کیلئے تیرانٹس دومروں کی برنسبت زیادہ

مستحق ہے لئس سے کہدوے کہ عطاس کیلئے ہے جواطاعت کرے اورعصا اس کیلئے جومعصیت کرے (پس نہ تو معصیت کرتا

نہ امراض کی لافعیاں کھاتا) جسب اللہ کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا اراوہ فرماتا ہے تو (اس کی صحت و دولت) چھین لیتا ہے

یا الله ہم تھے۔ قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں اپنی قضا وقد رہی ہمارے ساتھ شفقت کا برتا وُ کراورشر پرول کی شرارت اور

بد کاروں کی مکاری ہے ہم کو بچا اور ہماری حفاظ فرماجس طریقہ ہے بھی تو جا ہے اورجس طرح جاہے ہم تھے ہے سوال کرتے ہیں

الال اگروه صبر کرتا ہے تو اس کورفعت بخشاہے خوش عیشی نصیب فرما تا ہے، عطاوی سے نواز تا اور سرما بیعطافر ما تا ہے۔

حارى دعا تبول قرما\_ اَللُّهُمْ اعْفِرُ لِمُؤْلِّفِهِ وَ لِكَاتِبَهِ وَلِوَالِدَيْهِمَا

ع ..... وعظ ﴾ مورخه ٤ جادي الثاني ٥٣٥ ه